

ایم\_ائےراحت

مَعْبُولَ المَدِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ

ایک"بدن" کےنام

## ©جمله حقوق محفوظ 2008ء

اهتمام ملک مقبول احمد سرورق انیس یعقوب اشر مقبول اکیدمی مطبع خورشید مقبول پریس قیمت حروشید مقبول پریس قیمت حروشید مقبول پریس

## **MAQBOOL ACADEMY**

Chowk Urdu Bazar, Circular Road, Lahore. Ph: 042-7324164, 7233165 Fax: 042-7238241

10-Dayal Singh Mansion, The Mall, Lahore. Ph: 042-7357058 Fax: 042-7238241 Email: mqbool@brain.net.pk

پورے ڈھائی سال میں بے کارر ہاتھا اگر چند دوستوں کی رفاقت نہ ہوتی تو بلاشبہ سر کوں پر ایزیاں رگڑ رگڑ کر مرجا تالیکن بس چند ساتھی ایسے ل گئے تھے جو بھی بھی رتم کر دیا کرتے تھے،نوکری کی کوششیں جاروں طرف ہورہی تھیں لیکن صاحب نوکری بھی کوئی محبوب ہے جو آسانی سے ال جائے ہر جگہ کوشش کرلی کین اس بار تو تقدیر میں ناکامی بی تھی حالا تکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زندگی پر کوئی بڑا ہو جھ یا کوئی ذیسے داری نہیں تھی کیکن بے کارانسان کا زندہ رہنا ہی مشکل ہے اور پھر مجھ جیسا شخص جس کی پشت پر بچھ بھی نہ تھا جوانی کے تقاضے احتقال دیثیت رکھتے ہیں۔اپنے بے شاردوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، چند شادی شدہ تھے چند غیر شادی شدہ تنصده شادی کرنا جاہتے تھے اور جوشادی شدہ تنے وہ اپنی زندگی سے بےزار تھے کیکن مجھے بیہ مجھ نہیں آتا تھا کہ آخرلوگ اپنے جاہنے والول سے کیوں بےزار ہیں۔ دن کسی ایسے ریستوران میں گزرتاجہاں عمولاً کرسیاں خالی ہی ملاکرتی تھیں۔رات کے لیے کھلاآ سان موجودتھا، نہ بیوی تھی،نہ بچے کیکن کیا کرتا ہے مقصد کھیاں مارتے ہوئے ملازمت کے لیے جہاں کوئی اشارہ ملتا دوڑ جا تالیکن نا کا ی تھی کہ پیچھے پیچھے گئی پھرر ہی تھی ایک دن اپنے پسندیدہ ریستوران میں جیٹا عائے بی رہاتھا کہ برابر کی میزے اخبارا تھا کراس پرنگاہیں دوڑا کیں تو ایک اشتہار پرنظر پڑی۔ ضرورت ہے ایک الیے نوجوان کی جو کم از کم میٹرک پاس ہو، اچھی صحت رکھتا ہو کچھ ایسے کام کرنا ہوں کے جن کاتعلق لکھنے پڑھنے سے بھی ہوسکتا ہے۔ شخواہ معقول اور باقی آسانیاں

مجی فراہم کی جاسکتی ہیں عمر پجپیں چھبیں سال سے زیادہ نہ ہو۔ براہ راست ملاقات کریں۔ مجمع دس بج سے دو پہرایک بج تک۔

"بوسف باگا، پنا کوشی نمبرایک سوستره ." پڑھنے لکھنے کا کچھ کام بھی کرنا ہوگا اوراس کے علاوہ بہرصورت بات تو بیتی کہ کوئی نہ کوئی نوکری ال بی جانی چاہیے چنا نچہ یس نے پتا ذہن نشین کیا جملا مجھ سے پہلے کون پہنچ سکتا ہے اس جگہ ۔ پس نے سوچا ظاہر ہے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا اخبار آئے ہوئے ، چند نوجوانوں نے پڑھا ہوگا اور اس کے بعد بھا گے ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں بی کیوں نہ حاصل کرلوں میں نے سوچا۔

اے بی سینیا ہے ڈیننس تک جانے میں مشکلات تو کانی تھیں لیکن بہر حال ان مشکلات کو کانی تھیں لیکن بہر حال ان مشکلات کو تو نظراندان کی کا اور گا۔ میں نے سوچا اور چل پڑا جہاں تک بس جاتی تھی وہاں تک بس سے گیا اور اس کے بعد بیدل سر کر اشروع کر دیا کوٹھی نمبر کا امسٹر یوسف ہا گا۔ میں ہر کوٹھی پر اس نمبر کو تاش کرنا حتی کے اس کا سال کوٹھیاں کوٹھیاں فالی خالی ہی تھیں۔ ہاں کنسٹرکشن ہور ہی تھی ۔ اس موت یہاں کوٹھیاں خالی خالی ہی تھیں۔ ہاں کنسٹرکشن ہور ہی تھی ۔

جس کوشی تک بیجے پنجنا تھا وہ تو اس طرح تھی جیسے دیرانے میں ہو، میلوں تک کوئی
عمارت نہیں تھی۔ جانے اس کوشی کے کمین نے اس جگہ رہنا کس طرح پہند کرلیا تھا اوراس کے
اپنے وسائل کیا تھے۔ بہرصورت جب وہاں پہنچا تو تعکن سے چور ہو چکا تھا تلاش کرنے کرنے
میں ہی کئی میل کا سفر طے کرنا پڑ گیا تھا۔ کوشی کے دروازے پڑ پہنچ کر جب بجھے ایک سوسترہ نمبر
مل گیا تو میری جان میں جان آئی لیکن کوشی کیا تھی مجموت بنگلہ تھا۔ پھا ٹک بے روان حالانکہ
عمارت پر انی نہیں تھی ، نئ تھی لیکن اس طرح بدنما نظر آر ہی تھی ، جیسے یہاں انسانوں کا کوئی وجود
ہی نہ ہو۔ پھا ٹک کے دوسری جانب خود روجھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔دور دور تک کوئی انسانی
وجود نہیں تھا۔

میں نے تعجب سے اس نمبر کو پڑھا۔ ایک سوسترہ صاف اکھا ہوا تھا۔ سینمبر بھی کوشی کی

دیوار پر چونے سے لکھ دیا گیا تھا اور عام حالات میں اسے تلاش کرنا سخت مشکل کام تھا اور اشتہار میں اس عمارت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور عام حالات میں اس عمارت کا تذکرہ کیا گیا ہے تو کم از کم ایک بات تو بھی طور پر کہی جاستی تھی وہ یہ کہ انجی تک یہاں کوئی امیدوار نہیں پہنچا ہوگا۔ لیکن میں کیا کروں؟ کوئی یہاں آباد بھی ہے یا صرف خدات کیا گیا ہے گیر؟ خدات کیا گیا ہے گیر؟

میں نے سوچا کہ اخبار میں اشتہار موجود ہے کی الی عمارت میں چوری کا افزام نہیں لگایا جا سکتا او رکسی نے تعرض کیا تو کہدوں گا کہ اشتہار پڑھ کرآیا ہوں۔ چنانچہ ہمت کر کے گیٹ کراس کر کے سامنے دروازے میں پہنچ گیا۔

سامنے ہی ایک کھلا ہوا دروازہ موجود تھا۔ میں نے دروازے پردستک دی تو اندر سے بھاری مرداند آواز سنائی دی۔

"اندرآ جاؤ۔" تب مجھے کچھسکون ہوا اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم تھا، فرنیچر قیمتی لیکن بے تر تیب تھا۔ یہ چیز اس بات سے اور بے پروائی کا اظہار ہوتا تھا لیکن وہ نظر نہآیا جس کی آ واز سنائی دی تھی۔

ڈرائگ روم کا دوسرا دروازہ جواندر کسی کمرے میں کھاٹا تھا، کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیمکن ہے جھے اندر بلانے والا کسی کام سے اندرونی کمرے میں چلا گیا ہو، اس لیے میں دروازے کے قریب کھڑا ہو کرا تظار کرنے لگا۔

"بیٹھ جاؤے" وہی آواز مجھے دوبارہ سنائی دی اور میں انجھل پڑا۔ میں نے متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھااور پریشان ہوگیا۔

"پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر، بیٹھ جاؤ پھر ہاتیں ہوں گ۔"

اور میں بادل نخواستہ بیٹے گیا۔اس مکان کی ویرانی اب مجھے خوفز دہ کررہی تھی۔ یہاں داخل ہوتے ہوئے میرے ذہن میں بھوت بنگلے کا تصور پیدا ہوا تھالیکن بیہ پراسرار آ واز اس تصور کو یقین میں بدل رہی تھی۔ · كيامطلب، دوسر الل خانهين بين " سوال كيا گيا-

" خدا کاشکر ہے ہیں ہیں۔"

"كيامطلب؟"

"جى مال اگروه ہوتے تواب تك اس دار فانى سے كوچ كر چكے ہوتے \_"ميں نے جواب ديا\_

"تو پرزندگی فٹ یاتھوں پر ہی گزرتی ہے۔"

"جي ٻال-"

''تخواه کیالو گے؟''

"جوآپ دے دیں۔"

'' پير بھى ذبن ميں كوئى تو خيال ہوگا۔''

"جی نہیں، میں کوئی فیصلنہیں کرسکتا، ڈھائی سال سے بے کارر ہے کے بعد تو صرف دووقت کی روٹی پر بھی گزارا کیا جاسکتا ہے۔" میں نے جواب دیا اور مجھے بنسی کی آواز سنائی دی۔

" آدمی دلچیپ ہو باتیں بے باکی سے کر لیتے ہو، مجھے پیند آئی یہ بات۔"

"شكريهـ" مين في مخقرا كها-

"فی الوقت مهیں دو ہزاررو ہے ماہواردیئے جاسکتے ہیں اوررہنے کے کیے ایک فلیٹ بھی۔

" فلیٹ بھی۔ " میں نے متحیراندانداز میں آئکھیں پھاڑ دیں کیونکداس وقت تو کسی فلیٹ کا کراہیہ

ہزار، ڈیڑھ ہزار ہے کم نہیں تھا اور فلیٹ میں رہنے کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔میرے ذہن

میں کسی گندے علاقے کی چھوٹی سی کھولی تھی جواگر کرائے پرمل جاتی تو زندگی سوارت ہو جائے

لىكىن فليەكى بېينىكش برزى دىكش تقى \_

" مجھے منظور ہے۔" میں نے خوش ہو کر کہا۔

'' کام یہ ہوگا کہ میری کچھ جائیداد ہے۔ چند مکانات ہیں جن کی تفصیل میں تمہیں بتادوں گا۔ان

کے کرائے وغیرہ وصول کر کے ان کا حساب کتاب رکھنا ہوگا۔ایک جیموٹا سا کاروبار ہے جسے

''میری آ واز تنہیں ایک مخصوص ذریعہ سے سنائی دے رہی ہے۔ دراصل میں بیار آ دمی ہوں اور بیاری کی نوعیت بھو اسے کرا ہیت ہو بیاری کی نوعیت بچھالی ہے کہ کسی کے سامنے بالکل نہیں آ سکتا۔ دوسروں کو مجھ سے کرا ہیت ہو گی۔اس لیے میں نے دوررہ کر گفتگو کرنے کے لیے بیطریقدا ختیار کیا ہے۔''

"اوه-"ميل نے آسته سے كہا۔

"تم یقیناً میرااشتهار پڑھ کرآئے ہوگے۔"

"ج، جي بال-"ميس نے ايك ديواركو كھورتے ہوئے كہا۔

"كيانام ب؟"

على فيضان-''

"اس سے قبل کہاں ملازمت کرتے تھے؟"

"اڑھائی سال سے بے کار ہوں ۔"

"بكارى تى باكرتے تھے؟"

"ایک ریستوران کے کاؤنٹر پر بیٹھتا تھا۔" میں نے جواب دیا۔

''نو کری کیوں چھوڑ دی؟''

" ہوٹل ہی بند ہو گیا۔''

"تہہاری تعلیم کتنی ہے؟"

"انٹرنبیں کرسکا۔" میں نے جواب دیا۔

"میٹرک کرسکے تھے؟" آواز میں تھوڑی ظرافت نمایاں ہوگئی۔

"ياوه مجي نهيں كرنسكے تھے۔"

"جىنبىل بفرست ائىركلئىر كياتھا."

"خوب،قيام كهال ہے؟"

"فْ يَاتِه بِر "مِن في جواب ديا

''اس کےعلاوہ کوئی اورسوال؟''

"آپ نے فلیٹ کے بارے می فر مایا تھا۔"

" ہاں ، فرئیر روڈ گرین مینشن نامی عمارت کا فلیٹ نمبر پیس خالی ہے۔اس کی جابی الماری کے دوسرے خانے بیس رکھی ہے۔آپ آج ہی سے اس میں قیام کریں۔"

"بہت بہت شکرید-"میں نے خوش سے کیکیاتی ہوئی آ واز میں کہا۔

"فرائنگ روم کے اس دروازے سے اندر داخل ہوجائیں۔ میز پرنوٹوں کی ایک گڈی رکھی ہے اس میں سے دو ہزاررو پے کے نوٹ نکال لیں۔ بیآ پ کی ابتدائی امداد ہے اس سے اپنی فوری ضرورت پوری کریں ۔ تنخواہ آپ کو با قاعد گی سے ملے گی اور اگر میں آپ کے کام سے مطمئن ہوا تو ممکن ہے ایک دوم بینے میں ہی آپ کی تنخواہ بڑھادوں۔''

''بہت بہت شکریہ، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں۔'' میں نے کہااور آواز بند ہوگئی۔میرادل خوشی اورمسرت سے لبریز تھا۔ بیرقارون کاخز اندل جانے والی بات تھی۔ملازمت اوروہ بھی اس قدرعیش کی۔

مجھے یوں لگ رہاتھا جیسے بیسب ایک خواب ہو۔ایک حسین خواب اور کی بار میں نے اس خواب سے جاگئے کی احتقانہ کوشش کی اورخود ہی شرمندہ ہو گیا۔

پھر کا نیتے ہوئے قدموں سے اٹھ کر میں اس دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈروم تھا۔ ایک بیڈ اور ایک بیڈ اور ایک بیٹر اور ایک بیٹر اور ایک بیٹری پڑھی ہوئی تھی نئے نئے نئے کے کرارے نوٹ۔

میں نے پوری ایمان داری ہے اس میں سے دو ہزار کے نوٹ نکال کر جیب میں رکھ لیے۔ اتنی عمدہ ملازمت تھی کہ کسی ہے ایمانی کا خیال بھی دل میں نہیں آسکتا تھا۔ اس کے بعد میں ہاہرنگل آیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔

ملازمت یہی تھی کہ شام تک رک کراشتہار کے جواب میں آنے والوں کوٹر خاؤں۔اول تو یہاں

مختف لوگ سنجا لے ہوئے ہیں لیکن اپن تلی کے لیے ہیں چاہتا ہوں کہ ایک آدی خفیہ طور پر بھی میرے لیے کام کرے حساب کتاب کے رجمئر تہمیں مل جائیں گے تہمیں صرف انہیں چیک کرنا ہوگا۔''

"بہت مناسب جناب، میں خوش سے تیار ہوں۔"میں نے جواب دیا۔

" فیک ہے مسرطی فیضان میں نے آپ کو ملازم رکھ لیا ہے۔ اب آپ شام تک یہاں رہیں اور ملازمت کے لیےدوسرے بروزگارنو جوان کوٹر خاتے رہیں۔ آج کی ذے داری آپ کی یہی ہوگی۔

" جی بہت بہتر۔ "میں نے جواب دیا۔

"دو بید ڈرائنگ روم آپ کا آئ کا آفس ہے اور آئندہ بھی آپ یہیں کام کیا کریں گے۔ عام حالات میں یہاں آنے کی ضرورت ہیں ہے۔ آپ اپنے فلیٹ ہی کے ایک کمرے کو اپنی ضروریات کے لیے آفس کی شکل وے لیں۔ بیسے ضرورت ہو جھے سے گفتگو کرلیا کریں۔ ٹیلی فون نمبرنوٹ کرلیں۔ قلم یا پنیل ہے آپ کے پاس۔ "
وفن نمبرنوٹ کرلیں۔ قلم یا پنیل ہے آپ کے پاس۔ "

"سامنے الماری و کیور ہے ہیں۔اس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں اور ہاں پکن بھی ہے اس ممارت میں، یہاں بھی ضرورت کی چیزیں موجود ہوں گی دست خود د ہان خو د ٹھیک ہے؟"
"بہت بہت شکر یہ جناب "

"اوركونى سوال ہوتو كرليس \_ كيونكداس كے بعد ميں بلاضرورت آپ سے خاطب نہيں ہول گا۔"
"جی ہاں وہ فون نمبر۔" ميں نے كہا۔

'' ہاں ٹھیک ہے قلم کاغذ وغیرہ نکال لائیں۔'' کہا گیا اور میں الماری کی طرف بڑھ گیا۔ نہایت نفیں قتم کے پیڈ،رجٹر اور دوسری اسٹیشنری موجودتھی۔ میں نے اس میں ایک پیڈ اور قلم نکال لیا اور پھراس پر اسرار آواز میں مجھے فون نمبر بتایا گیا۔ جسے میں نے پیڈ پرنوٹ کرلیا۔

آئے گاہی کون کیکن تھوڑی ہی در کے بعد میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ دونو جوان ٹٹو لتے ہوئے پہنچ گئے تھے۔ان کی آ ہٹ س کر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا وہ اٹھیل کر پیچھے ہٹ گئے۔
میں سبھھ گیا تھا کہ میری جیسی ہی کیفیت کے شکار ہیں اور اس ماحول سے خوفز دہ ہیں اور میرے دبین میں شرارت ابھری۔انسان اندرونی طور پرمطمئن ہوتو اس کے اندر بہت ی خوبیاں عود آتی ہیں۔''

"کیابات ہے؟" میں نے خواب ناک آواز میں پو چھااور میری اس آواز کا تاثر ان کے چہرے پر نامایاں ہو گیا تھااوروہ کچھاورخوفز دہ نظر آنے گئے تھے۔

''جی وہ۔وہاشتہار۔اشتہار۔''

''تم آگئے میرے بچ اسد بوں سے تمہارا اسطار کرد ہاں ہوں۔ آؤاندر آجاؤ۔ کہاں چلے گئے۔
سختم دونوں۔' میں نے بدستورخواب زدو کیج میں گہا کہ دونوں نوجوان کی قدم پیچے ہٹ گئے۔
'' ورر ہے ہو تم ورر ہے ہو ورکیجواس ویرانے میں مصدیوں سے تمہارا منتظر ہوں۔ میری پیاس حدسے بردھ چکی ہے۔ آؤ، اندر آجاؤ۔' میں نے بھیا تک ساچرہ بنا کر کہااور دونوں بلیٹ کر اس طرح بھا گئے کہ مرکز پیچے نہیں دیکھا بھا گئے ہوئے بھا تک ساچرہ بنا کر کہااور دونوں بلیٹ کر اس طرح بھا گئے کہ مرکز کر ہی جے ان اور دوسرا جلدی سے باہر نکل کر اسے سنجالنے لگا۔ میرے میں سے ایک کو گئے تھے اور بہر صورت میں نے مطے کر لیا تھا کہ شام تک آنے والوں کے ساتھ پیٹ میں بل پر گئے تھے اور بہر صورت میں نے مطے کر لیا تھا کہ شام تک آنے والوں کے ساتھ پیٹ میں بل پر گئے تھے اور بہر صورت میں نے مطے کر لیا تھا کہ شام تک آنے والوں کے ساتھ

یہ بھی خاصا دلچپ مشغلہ تھا۔ دو پہر کو تین بجے کے بعد ایک اور قسمت کا مارا آ نکلا اور اس نے بھا تک سے اندر ہی قدم نہیں رکھا تھا۔ دیر تک کھڑا بھا تک بجا تار ہا میں نے سوچا اندرآئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بھروہ بھا تک ہی ہے والیس چلا گیا۔ گویا یہ کل تین افراد تھے جو اس اشتہار کے جواب میں آئے تھے۔ تین بجے کے قریب میری بھوک شدت سے حمک اٹھی اور ساری با تیں نظر انداز کر کے میں نے سوچا کہ اب کچن تلاش کرنا چا ہے گو ملازمت کا پہلا دن تھا اور تمام

اصول وآداب کو مدنگاہ رکھنا تھالیکن جناب پیٹ کے بھی پھھآداب ہوتے ہیں چنانچہ میں ان آداب زیر ہدایت بچن کی تلاش میں ادھرادھر بھٹنے لگا اور بچن مجھے ل گیا۔ بچن نمایاں جگہ پر تھا۔ انتہائی نفاست سے آداستہ تھا، الماری میں بندخوراک کے بہت سے ڈبے چنے ہوئے تھے گویہ سب پچھاس لیے نہیں تھا کہ میں بے دھڑک ان کا استعال شروع کردوں میں نے الی چیزوں کو تلاش کیا جومیرا کام چلا سیس۔ چنانچہ چائے کی کیتلی میں نے چو لیے پر رکھ دی اوراس کے بعدا کیک ڈبل روٹی نکال کرچائے میں بھگوکر کھالی۔ میں اپنی اوقات سے بڑھنانہیں چا ہتا تھا اورائے نفیس مالک کو ناراض نہیں کرنا چا ہتا تھا تقریباً سات بے تک میں یہاں رہا کیونکہ مجھے ہدایت ملی تھی کہ سورج چھیتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ چنانچہ میں نے جانے کا فیصلہ کرلیا۔

فریئر روڈ کی گرین مینش تلاش کرنے میں جھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ یوسف گابا کے بتائے ہوئے پہتے ہوئے ہے۔ حامطابق میں فلیٹ نمبر میں بیٹج گیا۔ دروازے پرموٹا سا تالا موجود تھا اور یوں محسوں ہور ہا تھا جیسے یہ تالا کافی دن سے نہیں کھلا ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے چابی تالے میں گھمائی اورا ندرداخل ہوگیا۔ سونچ بورڈ تلاش کر کے میں نے فلیٹ میں روشن کردی۔

تین کروں کا انتہائی نفیس فلیٹ تھا۔ اتنا کہ میری ضروریات کے لیے ضرورت سے کافی زیادہ۔ ہرچیز موجود تھی، ہورے میں بیڈ بھی تھا، ایک چھوٹا ساریک بھی تھا، ہاور چی خانے میں گیس کے چو لہے لگے ہوئے تھے، گویا جھے چندالی چیزوں کی ضرورت تھی جوایک عمدہ زندگ گئیس کے چو لہے لگے ہوئے تھے، گویا جھے چندالی چیزوں کی ضرورت تھی جوایک عمدہ زندگ گزارنے میں معاون ثابت ہو کیس اور اس کے لیے میرے پاس دو ہزار روپے موجود تھے دکانیں جلد ہی بند ہوجاتی ہیں، اس لیے میں فلیٹ کوتالالگا کر با ہرنگل آیا۔

انتہائی کفایت کے ساتھ میں جو کچھ خرید سکتا تھا میں نے خریدااس میں چند برتن، بستر کے لیے چادراور کچن کا کچھسامان لے کرمیں ساڑھے آٹھ بج گھروا پس پہنچ گیا۔

میری خوشیوں کی انتہا نہیں تھی۔ میں جانتا تھا جب میں اپنے دوستوں کواس فلیٹ کے ہارے میں بتاؤں گا تو وہ سششدر رہ جائیں گے کیونکہ اس دور میں کسی مکان کا ملنا جتنا مشکل کام ہے وہ ایک کری کا اضافہ ہو گیا تھا۔ میز پر رجسٹر وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور دوسری چند چیزیر جی ، کی تھیں۔

"فیضان ـ" بھاری آواز شاکی دی ـ

"ليسسر-ليسسر"

( کیے ہو؟"

"بالكل خيريت سے ہوں جناب-"

"وه فليث پيندآيا۔"

"میری ضرورت ہے کہیں زیادہ ہے جناب، انتہائی آ رام دہ۔"

" يقيينا تنهيس كچه چيزول كي ضرورت بوگي-"

'' کچھ چیزیں تو وہاں موجود ہیں۔ کچھ میں نے خریدی ہیں۔ رفتہ رفتہ سب ٹھیک کرلوں گا جناب۔''

'' خوب، جھےخوشی ہے کہ تم زندگی ہے بھر پور ہو بہر حال میں ضروریات پوری کرنے میں تہاری مدد کروں گا۔ میرے پاس تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور ہاں کل تم نے کچن کا استعال نہایت احتیاط سے کیا تھا۔ یہاں ہوا کروتو ایک مینان سے یہ چیز استعال کیا کرو۔''

" میں شکر گزار ہوں جناب۔''

" كل كوئى اورآيا تھا لملازمت كے ليے؟"

"جي بال، تين افراد آئے تھے۔"

"كياكها تعاتم نے ان سے؟"

"میں نے معذرت کر لی تھی۔"

" كما كهدكر؟"

" يبي كه يه جله بر مو چى ب " ميس نے اسے اپني شرارت كے بارے ميس بتانا مناسب نہيں

کراچی کے رہنے والے تقریباً تمام لوگ جانتے ہوں گے۔ واپس آکر میں نے بہت سارا وقت قلیٹ کی صفائی ستحرائی میں گزارا جو چیزیں میں لایا تھا آئیس جایا۔ بیڈ پرنئ چا دریں بچھا کیں تکیے رکھا اور پھر آ رام سے لیٹ گیا۔ اپنی خوشیوں کا میں کیا اظہار کرسکتا ہوں۔ بلاشباس قلیٹ کے ل جانے سے جھے اتن خوشی تھی کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔

نہ جانے کیا کیا خیالات میرے دل کو گدگدار ہے تھے۔ایک مہر بان انسان کے پاس مجھے نوکری مل گئتی۔اس کی شخصیت کا انداز ہاس کی سخاوت سے ہوتا تھا۔ پہلے مرطے پراس نے مجھے بہت سی عنایتوں سے نواز اتھا۔

رات دیرتک جا گار ہا۔ کھانا بازارے لے آیا تھا۔ چائے کا سامان خاص طورے لایا تھا نجانے کیا کیا سوچتار ہاتھا۔

اوررات کوکسی وقت نیندا محمی میں میں اور اسب معمول جاگا۔ جب سورج کی روشنی دیکھتا تھا تو ول پرایک بو جھولگتا تھا۔ اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ کلفتوں کا سفر شروع ہو گیا ہے جس کامصرف نہیں ہے۔

کین میں جاکر چائے کا پانی رکھااور ضروریات سے فارغ ہونے چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھوکر چائے پی اور جلدی سے تیار ہوکر چل بڑا۔ جائے ملازمت کے راستے ایسے تھے کہ اس وقت سواری وغیرہ میں کوئی وقت نہیں ہوتی تھی اس لیے ڈیفنس پہنچ گیا۔البتہ پیدل سفر کافی تھالیکن کیا فرق بڑتا ہے۔

بھا گم بھاگ اس کوشی پر بہنج گیا اور بے تکان اندر داخل ہو گیا۔ پھر ہچکچاتے ہوئے میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ ڈرائنگ روم کی حیثیت کسی قدر بدلی ہوئی تھی۔اس میں ایک ٹیبل اور

غريب خيالات تھے۔

رجٹر وغیرہ چیک کرنے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دی گئی تھی۔ گویا مجھے اس سلسلے میں کام
کرنے کے کل افتیارات وے دیئے گئے تھے۔ یہ اعتاد کی بات تھی اور مجھے اس قدراعتاد پر
حیرت ہوتی تھی۔ اس دور میں ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں جو کسی اجنبی پراس قدراعتاد کرلیں۔
میں نے سب سے پہلے کرائے داروں کارجٹر کھول کرد مجھا۔ کافی جائیداد تھی یوسف باگا کی۔ شہر
میں بہت سے بنگلے، دکا نیں اور ایسی کئی چیزیں جس سے مالی حیثیت کا اندازہ ہوتا تھا۔
پھر وہ بیاری۔ بے چارے کو کیسی بیاری تھی اور ایسی کسی بیاری کا اس نے کوئی مناسب علاج
کیوں نہیں کرایا تھا۔ نجانے کیا اسرار تھا۔

بہر حال اس کے بعد میں دوسرے رجشر دیکھنے لگا اور دو پہر کو دو بنے تک اس کام میں مصروف رہا باقی کام میں نے دوسرے دن کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ پھر میں فلیٹ کا تالالگا کر کھانے کے لیے نکل میں۔

جس جگہ میں آئے سے چندروز قبل تھا وہاں میرے کی شاسا بھی تھے ان میں سے چندلوگ توا پسے
تھے جن کا جھے پر قرض بھی تھا۔ اس وقت حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں ان کا قرض
اتاردوں لیکن ان سے ملنا تو ضروری تھا ورنہ سوچتے کہ میں رقمیں لے کرفرار ہوگیا۔ چنا نچہ پہلے
ایک ریستوران میں جا کر کھانا کھایا۔ سگریٹ کا پیکٹ خریدا جو میں نے حالات کے تحت کافی دن
سے چھوڑی ہوئی تھی اس کے بعد بازار جا کر دو جوڑ ہے کپڑے خریدے لباس ایسے تھے جن کی
ادائیگی میں ادا کرسکنا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے ملنے چل دیا۔ اپنے تفصوص ٹھکانے
ادائیگی میں ادا کرسکنا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے دوستوں سے ملنے چل دیا۔ اپنے تفصوص ٹھکانے
پر پہنچ کر سب سے پہلے میں نی بخش پنواڑی کی دکان پر پہنچا۔ اس شخص کے ساڑ سے تین روپ
بر سے او پر قرض تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس کی خدمت میں ساڑ سے تین روپ پیش کی
تو اس نے اتنی جرت سے جھے دیکھا جسے سوچ رہا ہو کہ جھے جسے انسان کے پاس ساڑ ھے تین
دو ہے کہاں سے آئے۔

معمجا۔ دوسری طرف چندلحات کے لیے خاموثی جھا گئی پھرآ واز ابھری۔

"فيضال"

"جناب''

"تم نے ان سے بیتو نہیں کہا تھا بلکہ اس عمارت کو آسیب زدہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔" آواز نے کہا اور میں سن رہ گیا۔

" ہو سکے تو مجھ سے جھوٹ مت بولا کرو۔ میں تمہاری اس بات سے ناراض نہیں ہوں بلکہ تمہاری حرکت پر ہنی آئی تھی۔ بہر حال جھوٹ مت بولا کرو۔ "

"ببتر جناب\_آئنده خيال ركھوں گا\_"

" شکرید، بال بدرجشر تمہار سما منے رکھے ہیں ان میں پہلے رجشر میں ان لوگوں کی فہرست اور پتے ہیں جن سے تہمیں کرایہ وصول کرتا ہے۔ دوسرے رجشر وں میں حسابات ہیں تم بیسارے رجشر ساتھ لے جاؤ۔ انہیں دیکھواوران کے مطابق میل کرو۔ حسابات چیک کر کے جھے ایک ہفتے کے اندرر بورٹ دو۔''

"جي بهت بهتر۔"

" بس جاسكتے ہو۔رجشر لے جاؤ۔كوئى ضرورى بات ہوتو مجھے فون كر لينا۔

"بہت بہتر جناب -" میں نے رجٹروں کوا حتیاط سے اٹھا کر باندھ لیا اور پھراس محارت سے نکل آیا اس جموٹ پرتھوڑی می شرمندگی تھی جو میں نے اس سے بولا تھا لیکن جیرانی بھی تھی کہ اسے پتا کس طرح چل گیا۔

طویل فاصلہ طے کر کے بس اسٹاپ پر پہنچا اور یہاں سے فرئیرروڈ آگیا۔ بلڈنگ میں چہل پہل تھی۔سافنے فلیٹ سے چند بچوں نے باہر نکل کر مجھے دیکھا۔ میں ان کی طرف توجہ دیئے بغیر فلیٹ میں داخل ہوگیا۔

اندرآ کر میں نے رجس میز پر ڈال دیئے اور خود بھی بستر پر بیٹھ گیا۔میرے ذہن میں عجیب و

" فیک ہے یار بیلین دین تو چانا ہی رہتا ہے ہاں بیرتو بتا ستمہارامکان کہاں ہے۔ " " فرئیرروڈ پر۔ " میں نے جواب دیا۔

"واهشمرمیں ہو بردی اچھی بات ہے بتو نوکری سے تم خوش ہو۔" نبی بخش نے پوچھا۔

''پوری طرح خوش ہوں نبی بخش ،اللہ کا لا کھ لا کھشکر ہے۔'' میں نے جواب دیا۔ پھر دوسرے چند دوستوں سے طنے کے بعد شام تقریباً سات بج اپنے گھر پہنچا۔ گھر کا تصور بہت ہی پیارا تھا۔ ٹیرس طے کرتے ہوئے میں نے وہی بچے دیکھیے جوسامنے والے مکان میں رہجے بیارا تھا۔ ٹیرس طے کرتے ہوئے میں نے دونوں شکل وصورت کے زیادہ اچھے نہیں سے سے ان میں دولا کے اور ایک لڑی تھی۔ لڑکے دونوں شکل وصورت کے زیادہ اچھے نہیں سے جب کہ لڑکی بہت بیاری تھی، میں نے مسکرا کراس کی جانب دیکھا اور وہ بھی مسکرا دی۔ میں اندر چلا گیا۔ پھر میں بینھائی تھا کہ دفعتا وہی بچی کمرے کے سامنے نظر آئی مجھے دیکھ کررگ گئی۔

" آؤیدے جاؤ ' میں نے کہا۔

"انكل ميس اندرآ جاؤل ـ"اس في كها-

"الكلكياآب اسمكان مين آسي مين "اسف يوجها-

" بال جيني ، بم آپ كے منتے بردوسى ميں ـ " ميں في جواب ديا۔

" ليكن الكل كياآب كے بي الجمي نيس آئے۔"

"بال الجينبين آئے۔"میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

كب أكيس مح ـ " بى فى معصوميت سے يو چھا۔

« بيرتو جمير جمي نبيس معلوم \_ · ·

و کیول؟"

ودبس نبيس معلوم "

"آپ انہیں جلدی سے بلایے ہم انہیں دوست بنائیں گے اور ان کے ساتھ کھیلا کریں گے۔"
"بہتر،ویے آپ کا نام کیا ہے؟"

'' کہاں سے مال ماردیا بابو۔''اس نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔

" نبی بخش تبهاری دعاؤں ہے مجھے نوکری مل گئی ہے۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ارے کیا واقعی۔" نبی بخش نے بھر پورخوشی کا اظہار کیا۔

ان چھوٹے چھوٹے لوگوں میں یہی خاص بات ہوتی ہے کہ کسی کے ثم اور خوشی میں بردی فراخد لی کے ساتھ شریک ہو جائے ہیں بے غرض اور بے لوث چنانچہ نبی بخش نے بھی خوشی کی بہت ی با تیں کہیں اور پھر جھے سے میری نوکری کے بارے میں پوچھنے لگا۔

"الیی نوکری ملی ہے نی بخش کے تصور میں بھی نہیں تھی ۔"

"كهال ملى بايو؟"

"دبس میراسیٹھ ایک بہت روا آدی ہے۔اس نے اپنی جائیداد کے کرایہ کی وصولیا بی فی بوٹی میر سیٹھ ایک بھی دیا گیا ہے۔" میرے سیردکی ہے اور سب سے بوٹی ہائے یہ کر ہے کے لیے جمعے مکان بھی دیا گیا ہے۔" "ارے واہ، پھر تو عیش ہو گئے اپنے یارے کر و کھوا تے رہنا ایسا نہ ہو کہ اتنی پرانی یا داللہ ختم کردو۔"

'' نہیں نبی بخش سے کیے ممکن ہے اور ہاں رمضان رات کو آئے تو اس اس ارے میں بتادیا۔'' '' ٹھیک ہے بتادوں گا بلکہ یہ تو مشحائی والی بات ہے، ہاں یہ بتاؤ مشحائی کب کھلا رہے ہو۔'' '' جب تم کہو گے نبی بخش ، کہوتو ابھی منگا وَں۔'' میں نے مسکراتے ہوئے کہااور نبی بخش سر ہلانے لگا۔۔۔

''نہیں بھتی ابھی نہیں جب سب لوگ بیٹھیں کے ملیں سے اور اس وقت جب تنہیں تنخواہ مل جائے۔''نی بخش نے کہااور میں نے گردن ہلادی۔

" " تنخواه تو مل نہیں چر پیسے کہاں ہے آ گئے تمہارے پاس تم ابھی ان پیسوں کور کھلو۔ "

" نبیں نبی بخش تھوڑے سے پیے ایڈوانس بھی مل گئے تھے۔ میں نے سوچا تمہارا حساب چکٹا ہو جائے ابھی بہت سے یاروں کے پیسے دیے ہیں۔' فرمائش کی تھی۔

گھر میں بیوی ہو بچے ہوں تو زندگی کتنی حسین ہوجاتی ہے۔ان لوگوں کی تو بات نہیں کرتا جوا پنے ماحول اور اپنے گھر سے بے زار نظر آتے ہیں۔میرے کئی دوست ایسے تھے جو گھر کی ذھے دار یوں سے تنگ آئے ہوئے تھے نجانے کیوں؟

گریلوزندگی ہے اتنا دورتھا کہ گھر کا تصور ہی مٹ گیا تھا اور جب کسی گھر کود یکھا تو آرز واور حسرتیں دل جس انتا دورتھا کہ گھر کا تصور ہی مٹ گیا تھا اور جب کسی گھر کو تھا لیکن اس حسرتیں دل جس اجا گر ہوجا تیں بہت دریتک میں سیما کے الفاظ میں کھویا رہا گھر تو تھا لیکن اس میں زندگی گزارنے کے طریقے جھے نہیں آتے تھے سوچ رہا تھا کہ کیا کروں ، کام تو دوسرے دن میں زندگی گزارنے کے طریقے جھے نہیں آتے تھے سوچ رہا تھا کہ کیا کروں ، کام تو دوسرے دن میں شروع کرنا تھا۔

دوسرے دن مبح سے میں نے اپنا کام شروع کر دیا پہلے میں نے کاروباری رجشروں کو دیکھااور ان میں سے دور جشروں کا حساب دو پہر تک چیک کرلیا۔ دو پہر کھانے کے بعد پھراپنے کام میں مصروف ہوگیا۔

کئی ہفتوں کا کام تھا لیکن میں اس لگن ہے کررہا تھا کہ تین دن میں، میں نے بیکام کمل کر لیا۔اس کے بعد وصولیا بی کار جشر کھل گیا کئی افراد کے اوپر کرایہ بقایا تھا اور اسے وصول کرنا میرا

اس دوران دوستوں سے ایک بار اور ملاقات ہوئی ابھی میں نے کسی کو اپنا بتانہیں بتایا تھا میری خواہش تھی کہ پہلے اس مکان کو درست کرلوں اس کے بعد میں چند نے بیتے ذہن نشین کر کے چل پڑا۔

پہلی ہی جگہ کامیا بی ہوئی تھی۔ ایک بنگلہ تھا۔جس کا کرایہ چھ ہزارروپے ماہوارتھا۔ بنگلے کے مکین اکرم صاحب نے میرے ہارے میں معلوم کرنے کے بعد مجھے اندر بلایا اور بڑی مہر بانی سے پیش آئے۔انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

" دراصل میں دویتی چلا گیا تھا۔وہاں ملازمت حاصل کرنے میں کوشال رہا اوراس کے بعد کچھ

"سيما''

" آپ کے ابو کیا کرتے ہیں سیما۔"

"دفتر جاتے ہیں۔"

" آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟"

"بس میرے دو بھائی ہیں۔ گندے، گندے نہ ٹھیک سے بولتے ہیں اور نہ ماف ستھرے دہتے ہیں۔''

"خوب، برى خوشى موئى آپ سے ال كر\_" ميں نے اپنى اس تعى شناسا سے كہا\_

" لیکن بینے ہم آج آپ کی خاطر نہیں رسکیں کے آپ کی ٹافیاں ادھار ہیں۔"

" توباتوبه، ادهارتوبهت مي يرب الكل"

بی نے گال پیٹنے ہوئے کہااور بھے بنی آئی۔

"بال إقرى چزاوراب كيا كيا جائے؟"

" خیرایک دن کی کوئی بات نہیں ہے، کل سی ک" وہ منظر انداز میں بولی اور مجھے اس پر بے افتیار پیارآ میا۔

" بحكى سيماتم توبهت بى بيارى چى بواجهاتمهار كابوكاكيانام ہے؟"

" آصف على اوراى كانام نعمدے

" معک ہے، تومس سما آپ آتی جاتی رہیں۔"

"آپ بھی دفتر جاتے ہیں انکل؟"

" ال جاتے تو ہیں لیکن بھی بھی زیادہ تر کھر میں رہا کرتے ہیں آپ کا جب دل خیا ہے آ جایا کریں۔''

" ٹھیک ہے لیکن آپ میرے بھائیوں کونہ بلایا کریں۔وہ گندے ہیں اب میں چلتی ہوں۔" بچی نے کہااور باہرنکل می کیکن میری نگاہوں میں بہت سے خواب چھوڑ گئی۔اس نے مجھے سے بچوں کی "خوب مجھ فون کس لیے کیا ہے؟"

"كيامس بيرقم لي كرهاضر موجاؤل؟"

"كيون بتم اس كي حفاظت نبيس كريكتة ؟"

"جى كرسكتا مول اليكن آپ سے يو چولينا مناسب مجماء"

"اچھا کیا کوئی جلدی نہیں ہے۔وفت موزوں پر آجانا اور ہاں اس میں سے پچھر قم لے کراپنے فلیٹ سیٹ کرلو۔ایک موفد سیٹ خریدلو،ایک ڈائنگ میبل اور کری اور دروازوں، کھڑ کیوں پر پردے سجالو۔''

"جناب میں بیسب کھی خود کر اول؟"

"اس کے کہ میں ،معذور ہوں ورنہ تمہاری مدد ضرور کرتا۔ "نرم لیج میں کہا میا اور میں بے مد متاثر ہو گیا۔

"آپ بے حدم ہریان انسان ہیں جناب،آپ نے جھے جیسے فض کی زندگی بدل کرر کھودی ہے ہیں جوزندگی کے احساس سے محروم ہوگیا تھا۔ جھے بیسب پھے بے حد بجیب لگتا ہے بے حد بجیب۔"

"فیضان زندگی بے حد قیمتی شے ہے۔ حالات کے صنور ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں۔ان سے نکلنے کی کوشش جاری رکھنی چاہئے مایوی کفرہے۔ایک ندایک دن انسان ان سے نکل جاتا ہے۔"

"کلنے کی کوشش جاری رکھنی چاہئے مایوی کفرہے۔ایک ندایک دن انسان ان سے نکل جاتا ہے۔"
"آپ کی رہنمائی ہیں، ہیں ہمی اس بھنور سے نکل جاؤل گا۔"

" ہاں، میں تنہاری مدوکروں گا۔بس اب فون بند کردو۔ میں زیادہ دیر تک گفتگونہیں کرسکتا۔" اس نے کہا اور میں نے اس کے علم کی تقیل کی۔ پھر وہاں سے چل پڑا کس قدر مہریان انسان ہے تقدیر سے ایسے لوگ ملتے ہیں۔

جس کے بارے میں، میں نے سوچا تھا کدامجی کی ماہ کلیس مے۔

میرادل بلیوں اچھل رہاتھا۔ بے پناہ خوشی کے عالم میں گھر پہنچا ابھی ممارت کی سٹر جیوں پر ہی تھا کہ سیمانظر آعمی وہ میراا نظار کرتی رہتی تھی۔ وقت وبال کے حالات درست کرنے میں لگ گئے لیکن یوسف صاحب ب حدث نف آدی ہیں۔ بجھے خدشہ تھا کہ چھ ماہ سے کرایہ نہ پہنچنے پروہ ناراض نہ ہوجا کیں بیگم سے معلوم، اکہ انہوں نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔''

"جی-"میں نے آستدسے کہا۔

"مير \_ ليكياهم ب؟"

''کیش جناب،کیش، چائے آرہی ہے چائے پی لیں۔''اور پھراکرم صاحب نے جی پائے پلائی اور جھے چھتیں ہزاررویے کیش ادا کردیئے۔

"میری طرف سے بوسف گابا صاحب کا شکریدادا کردیں اور معذرت کر لیں۔آئدہ وقت پر ادا کی ہوتی رہے گا۔"

"بہتر ہے۔" میں سے جواب دیا اور تنہ سنجال کر یہاں سے چل پڑا۔ تین جکہ کیا اور تنہوں جگہوں سے کراید وصول ہو گیا۔ یہ بری فوٹ بنی تنی کئی کہ اور اکام بہتر طور پر ہور ہا تھا۔البتہ چوتی جگہوں سے کراید وصول ہو گیا۔ یہ بری فوٹ بنی تنا ہے والے نے جواب دیا کہ وہ دو دن کے بعد ادائیگی کردےگا۔

آئ کا بھی کام تھا۔ چنانچہ میں تقریباً ساٹھ ہزارروپے کی رقم سنبیال کروا پس چل پردالین اس رقم کے بارے میں یوسف صاحب کواطلاح دینا ضروری تھا۔ چنانچہ صدر پوسٹ آفس کے پبلک کال بوتھ سے میں نے انہیں ٹیلی فون کیااور چندلھات کے بعد فون ریسیوکیا گیا۔

" میں نیضان بول رہاہوں جناب ' میں نے فون پر بھاری آواز بیچان کر کہا۔

" پولو "

"جناب آج وصولياني كي مهم پر لكلا تحال"

"بول پھر؟"

"ساٹھ ہزارروپ وصول کے ہیں۔ بیسب پرانا کرایہ ہے۔"

'' ہوں۔'' میں نے گردن ہلائی سیماد ریتک مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔ تب اچا تک میں نے بوچھا۔ ''سیما ہمہیں گھر کے معاملات سے بھی کچھ دلچیسی ہے۔''

" كىيےمعاملات؟"

"مثلاً گرکیے جاتے ہیں۔اب اگر میں اس کرے پر پردے ڈالوں تو کیے رنگ کے ڈالوں۔" میں نے یو چھا۔

"ان دیواروں کے رنگ سے مختلف اور نج اجتمے رہیں گے۔"سیمانے کہا۔

" بہتر ہے۔ " میں نے گردن ہلائی اپنی اس معصوم دوست کی خواہش کے مطابق میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ محر ہے میں اور نج رنگ کے پردے ڈالوں گا۔دوسرے دن میں پھر باہر نکل آیا۔ آٹھ کراید دار تھے۔ تین کرائے داروں سے وصولیا بی ہوگی دونے وعدہ کرلیا۔دونے ٹال دیا اور پھر میں آخری کرائے دارک کھر پہنچا چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔ میں نے تیل بجائی تو بوڑھی مورت نکلہ تھا۔

"جىفرمايىك"

"مسزقدوس موجود جين -"مين نے يو جھا۔

"جی ہاں،آیے اندرآ جائے۔"عورت نے کہااور میں جبجکتا ہوااندرآ گیا۔عورت نے جھے ایک ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود ہا ہرنکل کی۔ جیب ہات تھی اس نے میرے ہارے میں چھوٹیس یو چھا۔

میں نے کمرے کے ماحول پرایک نگاہ ڈالی کمین خاصے جدت پہندوا تع ہوئے تھے۔ پھر کاایک بر ہند مجسمہ حشر سامانیوں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ دیواروں پر تصاویر گلی ہوئی تھیں جن میں کچھ نیم بر ہنتھیں۔ دیگر سامان آ رائش بھی جدید ترین تھا۔

ان لوگوں پر بھی تنین ماہ کا کرایہ باتی تھااور میں سوچ رہاتھا کہ اتن اچھی حیثیت کے لوگوں نے نہ جانے کیوں کرایہ ہیں دیا۔ چند منٹ کے بعد کمرے میں چھرریے بدن کی ایک عورت ساڑھی

<sup>در</sup> سیلوسیما ی<sup>"</sup>

'' ہیلوانگل''

دو کیسی ہو؟''

"بالكل تعيك كهال سے آرہے بين آب"

"بس کاموں سے فارغ ہوکر۔ آؤ۔ 'میں نے کہا اور سیما میرے ساتھ آگئ۔ بڑی عمرہ باتیں کرتی تھی اس کے بھائی واقعی بوذم ہے۔ سیماان سے بالکل الگ معلوم ہوتی تھی۔

"اوركيا بورباب سيماء"

"بسانکل چشیان گزرری ہیں۔"

"اوه پرهتی موتم ـ بيتوتم في تايان الس تعالى"

" آپ نے مجمی پوچھابی نہیں۔"

" كون كاكاس ميس جو "

"تيرىيں"

" تنهار ابو سے ملا قات نہیں ہوئی آج تک '

"اتوارکوچھٹی ہوتی ہے۔رات کوہ دریے کھر آتے ہیں۔"

"دات تك كام كرت رجع بير"

" بانہیں، بس ہمیشہ رات کوآتے ہیں لیکن انکل رات کوان کی حالت عجیب ہوتی ہے۔آتے ہی بستر پر گر پڑتے ہیں۔ کپڑے بھی نہیں اتارتے۔ایے بولتے ہیں جیسے سورہ ہوں جھے بدی بستر پر گر پڑتے ہیں۔ کپڑے بول جھے بدی بندہی جب بندہی جب بندہی جب بندہی جب بندہی جب آتی ہے جب ابوآ جاتے ہیں۔ "

"اوه ـ " ميں نے تعجت سے كہا ـ

"اى ان كے جوتے اتارتى بين اور وہ سوتے رہتے ہيں۔"

"محرتم نے ہو۔کون ہو پہلے بھی نہیں دیکھا۔میرامطلب ہے باگا صاحب سے تبہارا کیا تعلق ہے؟"

"ان كدچائدادكاميخر مول "ميس في جواب ديا-

"خوب، ویے باگا صاحب بھی خوب ہیں کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کسی کونہیں

معلوم بمحی کس سے ملتے بھی ہیں۔''

" ہاں، وہ گوشد شین انسان ہیں۔'' " ہمارا پیغام دیے دینا، ایک ہارتو مل لیں۔''

"بهتر ب كهددول كا-"

" كرائے كے بارے مل بھى جمارا پيغام دے دينامكن بو كے تو سال ميں ايك بار لے ليا كريں بميس آسانى رہے گی۔"

" آپ نے پہلےان سے یہ بات نہیں کی ۔"

دو مجمی ملتے تب نا ، اخبار میں اشتہار دیکھا۔ فون پر بات کی معاملات طے ہو گئے۔ اس کے بعد بس چیک جاتے رہے کوئی شکایت ہوئی تو فون کر لیا اور بس۔''

"ال كرائے كے بارے ميں كياتھم ہے۔"

"سال كسال مطيق كياحرت إور پهرتم منجر بو كچه ماري كمي كام آؤكهان رجع بو؟"

عورت كاانداز عجيب تغابه

" فرئيرروڙ"

''اینامکان ہوگا۔''

".ی،جیہاں۔"

"مكان ما لكه بموكى ، نيچ بين؟"

'' جی نہیں ،ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہیں۔''

· میں ملبوس داخل ہوئی۔اس کی عمرتمیں پینیتیس کے درمیان ہوگی۔اس پیلے کنارے والی ساڑھی میں وہ جاذب نگاہ نظر آتی تھی۔

" بہلو۔ "اس کے ہونٹوں پردل آویز مسکراہٹ مجیل کی اور میں نے بے اختیار سلام کرڈ الا۔

" بیٹھوتمہاری صحت اچھی ہے۔ میں نے پہلے مہیں نہیں دیکھا۔"

"جی میں نیا ہوں۔"میں نے کہا۔

"طاراچاکس نے بتایا؟"

"جي، يوسف با كاماحب في

"يوسف با گاء" عورت پرخيال لهج ميں بولي اور پھر چونک پردي۔

"كون يوسف إ كابه ب الكارية المان والمدين

"جی میں کرائے کے لیے حاصر ہوا ہے " پ نے تین وہ نے کہ یہ بین اوا بیان میں نے کہا اور صاف محسوس کیا کہ میر سے الفاظ ہے عورت کے جر اس کی پیلا ہث دوڑ تی ۔ پھراس کی آئی کھوں میں نا گواری کے تاثر ات نظر آئے لیں دوسرے ہی لیے اس نے اس کیفیت پر قابو پالیا اور سسکرانے تھی۔

" توب بات ہے۔ خیر کسی لیے بھی آئے ہوآ رام سے بیٹو کیا پوھے؟"

"جی بس شکر ہی۔"

" چائے مناسب رہے گی وقت بھی ہے موقع بھی ہے شغرادی اوشغرادی۔"اس نے ہاہر کی طرف رخ کرکے کہا اور شغرادی اندر آگئی۔ وہی میلی کچیلی عورت جس نے جھے باہر ریسیو کیا تھا۔ جھے ہے اختیار ہندی آنے گئی تو اب شغراد بول کی بیشکل وصورت ہے میں نے دل میں سوچا۔

" تى بى بى بى ـ "اس نے كها ـ

"مہمان آئے ہیں کھیائے وغیرہ"

"ابھی لائی۔شنرادی جمیاک سے باہرنکل کئ اورمسزقد وس میری طرف دیکھے گی۔

پریشان ہو گیا تھا۔میری مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ میں کیا کروں عورت واپس آ مٹی تو کیا سو ہے گی؟ ممکن ہے وہ کسی غلط نہی کا شکار ہو جائے۔

"وه، دیکھے محتر مداس میں میرا کیا قصور ہے۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، میرانام فیضان ہے۔" .

"دنہیں بہیں خدا کے لیے دل نہ تو رو کہدوہ تو قیر ہو کہدوہ تو قیر ہو، میں ، مرجا و ل گ ۔ بردی مشکل سے میں نے تہمیں دل سے نکالا تھا۔ بولوا گرتم تو قیر نہیں ہوتو یہاں کیوں آئے ہو۔ "وہ روتی ہوئی بولی ۔

"كرايه، خداك فتم كرايه وصول كرني"

"الله كے ليے نداق مت كرو، نداق مت كرو، تو قير مجھ پررم كھاؤ"

"میں تو قیرنہیں ہوں۔" میں نے جعلائے ہوئے لیجے میں کہااورلڑ کی نے چبرے سے ہاتھ ہٹا لیجاس کی آئکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔ چبرے کی وہ شکفتگی غائب ہوگی تھی جو چندساعت قبل تھی۔
" تم تو قیرنہیں ہو۔" اس نے بھاری لیجے میں یو چھا۔

ووجس طرح كہيں آپ كويفين ولا دول ـ "ميں نے بے بسى سے كہا ـ

"انسان تو مونا، يا نسان بمي نبيس مو" وه بدستوراس انداز ميس بولي \_

''کیامطلب۔''میں نے کہااوروہ اس طرح چونک پڑی جیسے اب تک خواب دیکھرہی ہواور پھر اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔

"معاف يَجِعُ كاجناب مِن تو بول پاگل، اپنساتھ آپ كوبھى پريشان كيا۔ خداك ليے معاف كرديں مِن شرمنده بول ـ"

" آپ کویقین تو آگیانا۔ "میں نے سی قدر سنجل کر کہا۔

"کس بات پر۔"

" يې كدين كى كهدر بامول \_ من و فيس مول جوآ ب مجدرى بين "

" ہاں، پھردل کیے لگتا ہوگا۔ ماشاء اللہ بحر پور جوانی ہے۔ کا نے نہیں کٹتی ہوگ۔ارے کوئی ہے۔ اشیمن نشیمن ، پیاڑ کیاں تو بس میں ابھی آئی۔ "وہ اٹھ کئی اور باہر نکل گئی۔ میں اس گفتگو اور اس انداز کے بارے میں غور کرنے لگا۔ نجانے کیوں مجھے ایک عجیب احساس ہور ہا تھا کوئی خاص بات ہے۔

عورت کی منٹ تک واپس نہ آئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک لڑکی ہاتھوں میں ٹرے اتھائے اندر داخل ہوئی منٹ تک واپس نہ آئی۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک لڑکی ہوئی تھی۔ داخل ہوئی بڑی بوئی تھی اور شلوار پہنی ہوئی تھی۔ 'چبرے پر میک اپ تھا بال کھلے ہوئے تھے اور کوئی خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی جس کی مہک میرے نقنوں سے فکرار بی تھی۔

میں نے نگاہیں جھکالیں اس نے ٹرے میرے سامنے رکمی جس میں جائے کی دو پیالیاں اور ایک پلیٹ میں سکٹ رکھے ہوئے تھے اور پھر وہ میرے سامنے آکر بیٹے گئے۔ دوسرے لیے اس کے منہ سے ایک بلک می جیخ نکلی اور میں انجیل پڑا۔

"تو، تو الوقرماحب "اس كمنه عجيب الدازيس لكلاآب تو قيرين نا-"

''جی نیس،میرانام فیضان ہے۔''

"د تو قیر پلیز، نداق مت کرو۔ میں تہیں لاکھوں میں پیچان عتی ہوں۔ می نے بھی تہارا نام نیضان ہی بتایا تھا۔ تو قیر کب واپس آئے۔'

" آپ کو واقعی غلم نبی ہوئی ہے۔میرانام۔"

"نو قیرخدا کے لیے میں خوشی ہے مرجاؤں گی۔ بتاؤتم کب آئے بتاؤ۔ "وہ میرے نزدیک آگئی اوراس نے میری گردن میں ہاتھ ڈال دیئے۔

'' و کیھے آپ کو واقعی غلط فہنمی ہور ہی ہے۔ میں قصور وارنہیں ہوں۔'' میں نے گھبرا کراس کے ہاتھ اپنی گردن سے پیچیے ہٹاتے ہوئے کہا۔

"توقیرے" لڑی کے منہ ہے ایک سکی نکلی اور پھر دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کرسسکیاں لینے گئی۔ میں

" كرا چى كےفٹ ياتھوں پر۔" ميں نے جھنجھلائے ہوئے لہج ميں جواب ديا۔

"اوراس ہے قبل ۔" لڑی ہے پھرای انداز میں بوچھا۔

" ال کے پیٹ میں میں نے جواب دیااوروہ چونک کر مجھے دیکھنے گئی۔

"شايدآپمير بسوالات سے جھلا ہث محسوس كرد ہے ہيں۔"

''جی بہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔آپ کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں۔' میں نے بمشکل البیح کو طنزیہ بنائے سے روکا اور لڑکی نے گردن جھکائے بیٹھی رہی پھرایک گہری سانس لے کر بولی۔

"كيامي آپ كوتو قير كهه سكتي مول؟"

"\_3."

" جي ٻال ، کيا مين آپ کوٽو قير که ڪتي ہوں۔"

'' خاتون میرانام فیضان ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پھر آپ مجھےتو قیر کیوں کہیں گی؟''

" كہنے دوخداكے ليے كہنے دو۔ورند ميں مرجاؤں گی تم ميرے سامنے آئے ہی كيوں تھے؟"

"جى ميس كرايدوصول كرف حاضر بواتها"

" دیکھو، اتنے سخت لہج میں گفتگومت کرو، میں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے۔" لڑکی کی التجاس صد تک بڑھ گئی تھی کہ ایک لیجے کے لیے میرا ذہن تجھنے لگا میں بنے سوچا کہ واقعی میں اس غمز دہ لڑکی کے ساتھ براسلوک کررہا ہوں۔ اس کی آٹکھیں ڈیڈ بائی ہوئی تھیں اور چبرے پر عجیب سا تاثر تھا اور اس تاثر نے مجھے آخر کار بھلا ہی دیا۔ عورت نے جو کچھ کیا تھا اس لڑکی نے شنڈ اکر دیا۔ تب میں نے جیسے ترکار بھلا ہی دیا۔ تب میں نے جو بھی کی ایک اس کے ساتھ رائے ہیں گئی۔

" لیکن آپ مجھے تو قیر کے بارے میں کچھاور نہیں بتا کیں گی؟"

'' کیا بتا وَں بس، ایک آوارہ ساجھونکا نکلاتھا جوآیا اورگز رگیالیکن اپنے پیچھےوہ جو کچھ چھوڑ گیا اس نے مجھےخون کے آنسور لار کھا ہے۔'' " ہاں دیوانی ہوگئ تھی ہے اختیار ہوگئ تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کردیں۔ مرنے والے بھی واپس آتے ہیں، میں بھول گئ تھی۔''

"اوه، تو كياتو قيرصاحب كاانقال موكيا\_"

" ہاں، وہ لندن سے آرہے تھے۔ ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے، اور، اور وہ۔ " پھر منہ ڈھانپ کر ارونے گئی، میں بوکھلائے ہوئے انداز میں اسے دیکھٹار ہا۔ کیا مصیبت تھی۔

''اوہ ، چائے ٹھنڈی ہوگئی۔ میں بھی کیسی ہے وقو ف ہوں ۔خوامخواہ آپ کو پریشان کرڈالا جائے کیجئے جناب۔''

" آپ کی می کہاں گئیں؟ براہ کرم انہیں بلادیں۔"

'' وہ بڑوں میں گئی جیں ال کا بھی لائے آئے میا تھا۔''لڑکی نے جواب دیا اور میرے ذہن پر بجیب کی جمنعلا ہٹ طاری ہوگئی۔ بھی کھوٹ کے بغیر پڑوں میں چکی کیکن اس غزدہ لڑکی سے کیا کہنا اس پر بیٹانی میں تھا کہوہ بولی۔

"آپ نے نام فیضان بتایا تھانا؟"

". جي ۔"

''فیضان صاحب میں آپ کے بارے میں کھ جانا چاہتی ہوں۔ براہ کرم مجھ سے تعاون کریں۔''

"كياجاناچائىيى؟"

" آپ کون میں ، کہاں رہتے ہیں ، کیا کرتے ہیں؟"

''افسوس بیساری با تیس میں آپ کی ممی کو بتا چکا تھا۔ آپ بھی سن لیس، جس مکان میں آپ اس وقت موجود ہیں۔اس کے مالک کا ملازم ہوں اور تین ماہ کا بقایا کرایہ وصول کرنے آیا ہوں لیکن آپ کی ممی۔''

"ال عبل آب كبال تع"

" الكين كهاك"

'' کہیں بھی ،سمندر کے کنار ہے، کسی ویران جگہ پر، جہاں میں دل بھر کے تمہیں دیکھ سکول، تمہیں بہت عرصے ہے نہیں دیکھا تو قیر، بہت عرصے ہے، اب تو میری آئکھیں پھراگئی ہیں لیکن اگران پھرائی ہوئی آئکھوں میں دوبارہ آئے ہوتو پھرانہیں پھرول میں نندیل نہ کرو۔''

" لکین محترمه میری کچھذے داریاں۔"

"دلعنت بعیجوان پراٹھو" اس نے میراباز و پکڑلیا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سارا کرایہ وصول کرنا بھول چکا تھا۔ ایک بغل میں رجٹر دیے ہوئے تھے اور دوسری بغل میں لڑکی۔ اس طرح میں اس خوبصورت سے بنگلے سے باہر نکل آیا۔

غزدہ اڑکی کا دل بہلانے کے لیے میں تعور کی دیر کے لیے سب کھی بعول گیا تھا۔ یوں بھی وہ میرا آخری کام تھا بعنی اس کے بعد کسی اور کراید دار سے کرایہ نہیں وصول کرنا تھا اس لیے میں نے بیہ تفریح اپنے فرض میں کوتا ہی تصور نہیں گی۔

اوکی نے ایک جیسی روکی اور بادل نخواستہ ہیں اس کے ساتھ بیٹے گیا۔ ذبن دہری کیفیت کا شکار تھا عورت سے دور ضرور رہا تھا لیکن قریب رہنے کی خواہش ذبن سے دور نہیں رہی تھی۔ بید دوسری بات ہے کہ حالات نے بھی اجازت ہی نہیں دی تھی لیکن اس وقت اس اوکی کی معیت، اس کے قربت خوابوں کی وادیوں میں لے جاری تھی۔ نوکری ملی، فلیٹ ملا تھا اور اب بیآ خری خواہش بھی یوری ہونے جاری تھی۔خوشی سے میر اسانس بھولنے لگا۔

۔ لڑکی کے بدن سے بھینی بھینی خوشبوا تھ رہی تھی اور ٹیکسی کلفٹن کی جانب دوڑ رہی تھیٰ۔اس نے ڈرائیورے کی کہا تھا۔

"نو قیر' "چندساعت کے بعداس نے اچا تک آواز دی۔

" بی ''یں چو تک پڑا۔

"كياسى دېد؟"

" آپ کا دوست تھا؟"

" دوست بی نبی*ں عزیز بھی تھا۔*"

"كيامطلب؟"

''میرامنگیترتھا، پھراس نے بید نیا چھوڑ دی اور میں تنہا رہ گئے۔ وہ ایک ہوائی حادثے کا شکار ہوگیا اور میری زندگی میں ویرانیاں پھیل گئیں، بڑی مشکل سے صبر کیا تھا، لیکن تمہارے آنے سے صبر کا بیدوامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اب، اب ایک ہار پھر میں ویرانوں میں کھڑی ہوں۔'' جھے افسوں ہے خاتون اور شدید افسوس ہاس بات کا کہ میری شکل آپ کے دوست سے ملتی جلتی ہے۔

و صرف افسوس سے کامنیں جلے گا۔ مجھے بتا ؤیس اب کیا کروں۔''اس نے بوچھا۔

''میں کیا عرض کروں۔''

"مم آتے رہو مے؟"اس نے سوال کیا۔

"جى بان ، برماه آتار بون كا \_كرايد دصول كرنا في بوكا \_"

" د کراید، کراید کیا تہارے پاس کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی گفتانیں ہے۔"

"جى ببت كچھ بے كيكن كيا كروں ذمددارى يبى ہے۔"

"ا بنى ذ مداريوں كے خول سے بھى تكل نہيں كئے \_" اس نے جملائے ہوئے ليج ميں يو جما۔

" نكل سكتا بول ـ"

"وک**ي**؟"

"جبآپفرمائيں۔"

" تو پھر چلو۔"

"جی-"میں نے متحیرانداز میں کہا۔

"بال چلو، يبال سے چلو۔"

"مس نازنین میں بھی آپ سے پچھ کہنا چا ہتا ہوں۔" "کہو۔" وہ بولی۔

''د کیمے میرانام فیضان ہے۔ آپ خوابوں میں بھٹکنے والی ہیں لیکن میں اس دنیا کا باس ہوں اور حقیقت پیند ہوں۔ میں اس جیتی جاگی دنیا میں رہتا ہوں۔ چنانچہ خوابوں میں تو نہیں بھٹک سکتا مجھے اگر کسی کی توجہ بھی ہے اور کسی کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ مس ناز نمین آپ کو ان خوابوں سے نکلنا ہوگا اگر آپ مجھے میری اپنی حیثیت میں زندہ و کھنا چاہتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے فیضان کی حیثیت سے گفتگو کریں میں فیضان ہوں۔ فیضان ہی رہوں گا۔ تو قیرنہیں بن سکتا۔''

''اوہ۔''اس نے میری جانب دیکھااور پھر دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑ لیا۔

" مر مرتم تو قیری شکل کے کیوں ہو۔"

"بس پیمیری بشمتی ہے۔"

" و البيس البيس تو تير البيس فيضان " اس في است الماس

" براہ کرم آپ مجھے فیضان ہی کہیں اگر آپ مجھے فیضان کے نام سے یا در کھیں گی تو میں دوبارہ مجمی آپ سے ملنے کی جرات کر سکوں گا۔لیکن اگر آپ نے مجھے تو قیر سمجھا تومس نازنین میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا۔''

'' فیضان۔' اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور میں بہت پھے بحول گیا۔ میں یہ بھول گیا کہ میں یوسف باگا کا ملازم ہوں اور نازنین کی ماں سے کرایہ وصول کرنے آیا تھا لیکن اس کے بعد اولڈ کلفٹن پر جیٹھا ہوا ہوں۔ پھرتو میں نے بہت ساری با تیں کیس نازنین سے۔اس نے جھے سے میرے بارے میں تفصیلات بوچھیں اور میں نے اس سے اس کے بارے میں۔اس کی زندگی میں تو پھے نہیں تھا۔ سادہ سادہ سادہ کو گڑکی باپ مرچکا تھا۔ ماں اور دو بہنوں کے ساتھ زندگی گڑار رہی تھی۔ وسائل آ مدنی بہت ہی کم تھے۔اس کی ماں نے پھے جینکوں میں پھے رقم

'' يهي كه مين تو قير كيون نبين هول\_''

"تم تو قیری ہو۔"

"بہتر ہے لیکن آپ کون ہیں؟"

"نازنين ـ "الركى نے جواب ديا۔

''خوب، مس نازنین، میں بے منظریب انسان ہوں اپنے حالات کا شکار، آپ ایک اچھی حیثیت کی انسان ہیں۔ میرے ساتھ آپ کا یہ نداق آپ کے لیے تو نہیں لیکن میرے لیے۔۔۔''

'' نماق۔''اس نے ایک سسکی ہی لی اور میں مہم کر خاموش ہو گیا اگر وہ ٹیکسی ہی میں رونا شروع کر ویٹی تو میں کیا کرتا خوامخواہ کی مصیب کلے پڑجاتی ٹیکسی ڈرائیورنجانے دل میں کیا سوچتا۔

"خوب اسے مذاق کہتے ہیں۔"وہ ٹاک شوں شوں کرتی ہوئی بولی۔

"صاحب اولدُ كلفش چلیس کے یا نیو كلفش علا

ڈرائیورنے درمیان میں دخل دیااور یہاں میں نے فورا ذبات کا جوں دیا۔

''اولڈ کلفٹن۔'' میں جلدی سے بولا میں جانتا تھا کہ نیوکلفٹن کے مقابلے میں اولڈ کلفٹن بہت ستا تھا کیونکہ یہاں نہ تو کوئی عمدہ ہوٹل ہے اور نہوہ تفریکی مشغلے جواجھے فاصے مبئلے پڑجاتے ہیں۔
ڈرائیور نے دوشاخی سرئک سے ٹیکسی اولڈ کلفٹن کی جانب موڑ دی۔ ناز نین ناک پررومال رکھے شول شول شول کررہی تھی۔ میں نے اس وقت تک اسے نہ چھیڑا جب تک ٹیکسی اولڈ کلفٹن پر نہ بھی گئی۔ ''ویٹ کرو۔'' ناز نین نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے گردن ہلا دی۔ تب اس نے میرا ہاتھ کیڑا اور آگے بڑھ کراس جگر ہوگئی۔ جہال سے ساحل کا نظارہ کیا جاسکتا ہے پھر وہ گھاس پر بیٹے گئی۔ جہال سے ساحل کا نظارہ کیا جاسکتا ہے پھر وہ گھاس پر بیٹے گئی اور میر سے ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کراس نے مجھے بھی بٹھالیا۔

"توقیریه جاری مخصوص جگه ہے کیاتم بھول گئے۔"

اس نے سوال کیا اور میں جھلا گیا۔

ڈپازٹ کرائی ہوئی تھی جن کا منافع آتا تھا اور بیمعمولی سا منافع ان کی زندگی گزر بسر کرنے کا ذریعہ تھا۔اس کےعلاوہ ان کی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ میں ناز نین کے حالات سنتار ہااور مجھے خاصا افسوس ہوا۔

''میرےاپنے وسائل تو استے بھی نہیں ہیں کہ اپنی پسند کی کھے چیزیں خرید سکوں۔'' نازنین نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔

"اوه مجھےانسوس ہے۔"

"نو قیرمیرے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ اکثر بھی تخانف دیا کرتے تھے اتنے بیارے میرے
لئے چیزیں خریدتے تھے کہ میں تہہیں کیا بتاؤں فیضان ، لیکن اب ، اب میں انہیں بعول جاؤں
گی۔ ان کی شکل میں تم محصل کئے ہو۔''اس نے آگے بڑھ کرمیرے سینے پر سر رکھ دیا اور میں
زندگی کی ان تمام سرتوں سے دھاں ہونے لگا جو عورت کے تصورے مرد کے ذہن میں بیدار
ہوتی ہیں۔

مجھے بوں لگا جیسے نازنین ہمیشہ ہمیشہ سے میری زندگی میں ہے اور اسے قبل مجمی کسی تکلیف کا میری کندگی میں وفل نہیں رہا۔ تقریباً دو سے ہم لوگ اولڈ کلفٹن پررہے پھر نازنین نے اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔

" المحيس بهت ونت هو كيا ـ "

"ارے ہاں جیکسی ڈرائیور بھی تو ہمارا انتظار کرر ہا ہوگا۔" میں نے چونک کر کہا۔

"بال کین اہمی ہم صدر چلیں گے۔ صدر بیس کسی اچھے سے ریستوران بیس کھانا کھا ئیں گے پھر گھر جا ئیں گے۔ "نازنین نے کہا اور بیس نے گردن ہلا دی ایک لیے کے لیے جھے احساس ہوا کہ اولڈ کلفٹن جا کر بیس نے جو بچھ بچایا تھا۔ اس کا اب بچھ ڈیل ہی پر دگرام ہور ہا ہے۔ میراذ ہن کہ اولڈ کلفٹن جا کر بیس نے جو بچھ بچایا تھا۔ اس کا اب بچھ ڈیل ہی پر دگرام ہور ہا ہے۔ میراذ ہن پر بیشان ہونے لگا۔ ابھی میری اتن حیثیت نہیں تھی کہ بیس بیاتم اخراجات برداشت کرسکتا حالانکہ وصول شدہ رقم کافی تھی لیکن پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا۔ پوسف با گانے جھے

فرنیچر خرید نے کے لیے پچور قم دی تھی اگریں اس میں سے پچھاس مدیمی خرج کر لیتا تو کیا حرج تھا۔ فرنیچر خرید نے کے اور نیوں کا جوذرا ستا ہوگا۔ ہمرصورت اب بیسب پچھتو نبھانا ہی تھا۔ نازنین جیسا حسین ساتھی مل جائے تو اس کے بعداور کیا چاہیے چنا نچہ میں نے بیٹم بھی برداشت کرلیا۔ شیسی ڈرائیور کو جو پچھ دینا پڑاا سے دے کر میں دل ہی دل میں کوفت محسوں کیے بغیر ندرہ سکا۔ کاش فیسی چھوڑ دی جاتی تو اتن رقم فضول نہ جاتی۔ دوسری فیسی لینے کے بعد کراہی صرف چالیس پیاس رویے دینا پڑتا۔

صدر کے ایک درمیانے درج کے ریستوران کے ایک کیمن میں ہم دونوں جا پیٹے۔ نازنین نے خود ہی مینود کھے کر کھانے کا آرڈر دیا اور بیں سہا سہااس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگیا۔
اس دوران نازنین اپنی زندگی کے دلچیپ قصے ساتی رہی اور میں ان قصوں پر ہنستا رہالیکن اندرونی کیفیت کو جان سکتا تھا۔ ایک طرف نازنین اندرونی کیفیت کو جان سکتا تھا۔ ایک طرف نازنین کے قرب کی خواہش تھی تو دوسری طرف فرج ہونے والی رقم کے حساب کاغم ، تاہم بیکڑ وی گولیاں کے قرب کی خواہش تھی تو دوسری طرف فرج ہونے والی رقم کے حساب کاغم ، تاہم بیکڑ وی گولیاں کی کھرکڑ و نے والے نگلنے ہی پڑ رہے ہے۔

خوب رات موسى جب بم يهال ساله على ، نازنين خوش نظراً ربى تقى -

"ابتم مجھے کمر چھوڑ دو۔"اس نے کہااور ہا ہرنکل کرایک ٹیکسی روک لی ہوٹل کا بل چارسوروپ دینا پڑا تھا۔ حالا نکہ ہمارے سامنے سے جو پچھ نیج کر کمیا تھاوہ اتنا تھا کہ میں تین دن تک اس میں گزارہ کرسکتا تھا۔

لىكىن \_ \_ \_ \_

پھر ہم نیکسی میں بیٹھ کرچل پڑے۔راستے میں نازنین نے مجھے یو چھا۔ ''اب کب ملاقات ہوگی ڈئیر فیضان؟''

'' کیا کروں نازنین مصروفیات بے پناہ ہیں کیا تمہارے گھرفون موجود ہے؟'' '' ہاں میرانمبرنوٹ کرلو۔'' کررہی تھی۔ میں فلیٹ کا دروازہ کھول کر خاموثی ہے اندر داخل ہوگیا اور تھکا تھکا سابستر پر حاگرا۔

میراذ بن چیخ رہا تھا۔ کسی حسین نو جوان اور خوبصورت لڑکی کے قرب کی خواہش میر نے بن میں بے شار انگرائیاں لے چکی تھی لیکن حالات نے بھی اتی اجازت نہیں دی تھی۔ آئی بیدخواہش بہال تک پوری ہوگئی تھی لیکن حالات آئی بھری ٹانگ پکڑر ہے تھے۔ تقریباً نوسورو پیخرچ ہوگئے تھے۔ ان ٹاز نین صاحبہ نے فرمایا تھا کہ می کوڈسٹر ب نہ کروں اور کرابی خود ہی بحر دوں۔ ایک سال تک بلا معاوضہ نوکری کروں تب کہیں جاکر بیکرابیہ پورا ہوگا۔ و ماغ خراب ہوا ہال ٹاز نین صاحبہ کا نہیں محتر مدیں آپ سے عشق نہیں کرسکتا ، ابھی پجھاورا نظار کرنا ہوگا۔ ول رور ہا تھا لیکن بیہ فیصلہ تو کرنا ہی تھا۔ اس کے علاوہ چارہ کا رہی کیا تھا اور اب میں سونے کی کوشش کرنے تھا۔

دوسری منع دروازہ بند کر کے بقید کام کرنے بیٹھ گیا اور پھر شام تک لگار ہا۔ انتہائی جانفشانی سے میں نے اپنا کام انجام دے دیا اور اب چھٹی تھی لیکن تیسرے دن میں نے اپنے فلیٹ کے سامنے والے میڈ یکل اسٹورسے پھریوسف با گاکوفون کیا جوریسیوکرلیا گیا۔

" تمام رجٹر چیک کر لیے۔"

"جي ڀال-"

"كرائ وصول كرليے"

" تقریباً صرف چندلوگ رہ گئے ہیں جن میں سے کھے نے مہلت ما تکی ہے۔"

"بول، چراب کیا جاتے ہو؟"

"آپكاهم جناب"

''وہ چیزیں خریدلیں جن کے بارے میں کہاتھا۔''

يو حيما گيا۔

''بتاؤ''میں نے کہااوراس نے اپنافون نمبردے دیا۔

''تمہارے پاسفون نہیں ہے؟''

"اوہ نہیں، میں نے کہانا کہ میں ایک غریب آ دمی ہوں "

''میری محبت پانے کے بعد بھی تم غریب ہو۔''اس نے سوال کیا اور دل چاہا کہ کہدووں کہ تہاری محبت پانے کے بعد غریب ہی نہیں فقیر بھی ہوسکتا ہوں لیکن بہر حال سے جملے نہ کہد سکا اور ہنس کر خاموش ہوگیا۔

"بولواب كب ملوكي؟"

"فرصت ملتے ہی فون کر دوں گا۔"

''وعده۔''

''پکاوعدہ۔'' میں نے جلدی سے جواب دیا۔ تب شیسی اس کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ تب اچا تک اس نے کہا۔

"مى سےمكان كاكرابيلية كے تصان؟

" الله على الله المارين الماري

''اوں ہوں۔ ابھی انہیں شرمندہ نہ کرو۔ بینک نے ابھی ہماری رقم نہیں دی ہے۔ ممی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم ایسا کرنا میں معمولی می رقم اپنے پاس سے دے دینا ممی کو کہاں پریشان کرو گے۔اچھابائی، مجھے فون ضرور کرنا۔''

میں ساکت و جامدرہ گیا۔ نین ماہ کا کرایہ میں ادا کروں۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر کیا کروں۔

"کہاں چلوں صاحب " ڈرائیورکی آواز نے جھے چونکادیا اور میں جلدی ہے لیکسی سے پنچاتر علی اور میں جلدی سے بنچاتر علیا داکیا۔

اور پھربس میں بیٹھ کرفرئیرروڈ آ گیا۔ چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی اس لیے سیما بھی میراا نظار نہیں

"شايد مجهدريه وكن جناب "

" " ننہیں میرایہ مقصد نہیں ہے، اپنے فلیٹ میں تم خوش ہو۔''

"بےمدجاب"

"رجر چيک کر ليکهين کوئي کر بردتونيس ہے"

"دو تین جگہ ہے جناب، میں نے سرخ پین سے دیمارکس دے دیے ہیں۔"

" خوب کرایوں کی وصولیا بی کی کیا بوزیش ہے۔"

سوال كيا حميا\_

"كياكهابان الوكون في

"معذرت كى إوروعده كياب كتموز عرص بن ادائيكى كردى جائے كى"

" کوئی ایسا مخف تونہیں رہاجس نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہو۔"

"جىنبيں ايساكوئى نبيس ب،سببى نے تفور عرصے كى مہلت طلب كى ہے۔ ميس نے

جواب دیااور چندلھات کے لیے خاموثی جھا گئی پھرسوال کیا گیا۔

"كياتم نے فليث كے ليے فرنج رخريدليا-"

"جى بال منروريات كى جوچيزين خيس وه ميس نے خريد لى ہيں۔"

" کتے ہے خرج ہوئے۔"

"جناب\_تقريباً پندروسو-"

" کیے۔" تعجب سے پوچھا گیا۔

"میں نے تمام چیزیں پرانے فرنیچر سے خریدی ہیں نی تو بہت مہتھی تھیں، بہر حال وہ چیزیں الیی ہیں۔" ہیں جنہیں محسوس نہیں کیا جاسکتا، پالش وغیرہ کرنے کے بعدوہ بالکل نئی جیسی نظر آنے تھی ہیں۔" "اچھا بہت عمرہ، تو ٹھیک ہے تم بیر جسٹر اور رقم وغیرہ اس میز پر رکھ دوجو اندرونی کمرے میں پڑی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد آرام کرو، دودن تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے ٹھیک تیسر سے "جي ابھي نہيں۔"

" تب آج خریداری کرڈ الواورکل صبح میرے پاس آ جاؤ۔"

"جی بہتر۔"میں نے جواب دیا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ میں نے ریسیور رکھا اور
اسٹور سے نکل آیا۔ پھر فلیٹ جانے کے بجائے میں فرنیچر کی تلاش میں نکل گیا۔ بازار میں چیزوں
کے دام معلوم کیے اور پھر ذہن میں ایک اور خیال آیا کیوں نہ پرانا فرنیچر تلاش کروں۔ ستامل
جائے گا اور میں پرانے فرنیچر کی مارکیٹ میں چلا گیا۔ یہاں سے میں نے چوسور و پے کی نفیس میز
خریدی ایک سوساٹھ رو پے کی کری ، چوسوساٹھ رو پے کا صوفہ اور تین سور و پے کا پر دے کا کپڑا
اور پھر اس سامان کو لے کر فلیٹ آگیا۔ ریڑھے والے نے ہی سامان اوپر چڑھایا جس کے
جالیس رو بے اداکر نے دیا۔

اور پھر بقیہ دن یہ چیزیں درست کر میں لگ گرا ۔ ینچ بی درزی کی دکان تھی جس سے پردے بھی سلوا کر ڈال لیے بول کام چل گیا تھا۔ دل جانا کہ باقی پینے گول کر جاؤں آسانی سے بات بن سکتی ہے لیکن نہ جانے کیوں دل نے قبول نہیں کیا۔ بوسف یا کا جسے مہر بان مخص کوفریب دینا انجھی بات تو نہیں۔

دوسرے دن میں سارے رجشر وغیرہ سنجال کرچل پڑا اور ایک بار پھر میں اس پر اسرار ممارت میں داخل ہور ہاتھا جو کسی طور پر آ باد ممارت نہیں کہی جاسکتی تھی۔ میری منزل وہ ڈرائنیگ روم ہی تھا۔ تب وہی شناساسا آ واز ابھری۔

"فيضان-"

" حاضر ہوں جناب ۔"

"نجغریت بین"

". تي إل-"

"میں تمہاراانتظار کررہا تھا۔"

کرنے کی بات کی ہے۔

": جج ۔۔۔ جی ہاں۔"

"مسزقد وس نے بھی تم سے یہی کہا تھا؟" سوال کیا گیااور میرے ذہن میں زبردست گرج ہوئی میں سششدررہ گیا۔" بولو کیااس نے بھی کوئی ایسا ہی وعدہ کیا ہے؟"

وونهين جناب-"

"اوربدرويكى برانے شناسا پرخرچ ہوئے ہيں؟"

سوال کیا گیا اور مجھے ایک عجیب ی وحشت سے دو چار ہوٹا پڑ اتھوڑی دیر تک میں پریشان رہا پھر میں نے جواب دیا۔

و د شهیس -

"بیٹھ جاؤے" نرم لیج میں کہا گیا۔" میں تہا ہیں کہتم کیا کرتے رہے ہو، تم مجوی حیثیت سے ایک شریف اور ایما ندارانسان ہواور میں تہہیں پیند کرتا ہوں ، تہہاری ذات سے پوری طرح مطمئن ہوں اور جہاں تک منزقد دس کا معاملہ ہے تو اس بارے میں جھے سے سنومسزقد دس کا کوئی وجو دہیں ہے اور نہ بھی تھا بس اس عورت نے اس نام سے اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا ہے، دو لاکیاں بھی اس کے ساتھ رہتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی بیٹی نہیں ہے، مسزقد دس اس معاشر کی ایک گھنا وئی تصویر ہے، غلط کار وبار کرتی ہے اور بید دونوں لڑکیاں اس کے کاروبار کا دوبار کرتی ہے اور بید دونوں لڑکیاں اس کے کاروبار کا ذریعہ ہیں، اس سے قبل وہ لڑکیاں با قاعد گی سے اوائیگی کرتی رہی ہے لیکن ان دنوں گور نمنٹ کی ختی کی وجہ سے اس کا کاروبار نہیں چل رہا اس لیے وہ کر ابید اوائیس کر سی جب میں اس سے کرا بید وصول کرنے گئے تو پریشان ہوگئی پھر اس نے تہہیں ہے وقوف بنا نے کے لیے اس لڑکی کا سہارالیا اس نے تہہیں کی فرضی تو قبر کی کہائی سائی اور تم اس کے ساتھ کھفٹن گھو سنے چلے گئے۔"
میراذ بمن سائیس سائیس کر رہا تھا، میں ہوچ رہا تھا کہ اسے اتی تفصیل کیے معلوم ہوگئی کیا وہ میرا تعاقد قب کرتا رہا ہے لیکن یہ کی اندازہ لگا لیا تعاقد کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا تعاقد تب تھا اس نے تو میری گفتگو کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا تعاقد تب کرتا رہا ہے لیکن یہ کی اندازہ لگا لیا تعاقد تب تھا اس نے تو میری گفتگو کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا تعاقد تب کرتا رہا ہے لیکن یہ کیا تعاقد تب تھا اس نے تو میری گفتگو کے بارے میں بھی اندازہ لگا لیا

دن آجانا۔''

"بہت بہتر جناب، ایک جھوٹی سی گزارش ہے۔"

" إل بال كبوكيا-"

'' کچھروپے میرے پاس خرج ہو گئے ہیں ایک اتفاقیہ خرج آپڑا تھااس لیے معذرت خواہ ہوں، میری تنخواہ میں سے کاٹ لیجئے''

" فیک ہے لین وہ اتفاقیہ خرج کیا تھا۔"

"بس جناب ایک دوست سے ملا قات ہوگئی اس کے ساتھ کچھود قت گزارا۔"

" کیاوه تههارا کوئی پرانادوست تھا۔"

"جی ہاں بہت پرانا، اس وقت کا جب میں ملازم نہیں تھا میں نے جواب دیا اور ایک لیمے کے لیے پھر وہی خاموثی طاری ہوگی جس کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ کسی غلط بات پر طاری ہوجاتی ہے۔"لیکن فیضان فرنیچر کی مدمیں میں میں نے سے جس کی مرضی سے خرج کرنے کے لیے کہا تھا تم اگر چا ہے تو یہ پسے اس مدمیں سے نکال سکتے سے بیل کون سادیکھنے گیا تھا۔"

''اوہو جناب کیامیرے اورآپ کے درمیان ایک بات نہیں ہو گاتھی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ سے جموٹ ند بولا کروں۔''

"بالكهاتوتفاميسني

" تو پھر بیمناسب نہیں تھا اوراس کے علاوہ میں ایما نداری سے کام کرنا جا ہتا ہوں۔"

'' فیضان جھوٹ بولنا واقعی مناسب نہیں تھا، ہاں اگرتم انہیں حساب میں ضم کرنے کی کوشش کرتے تو بیہ بات میرے لیے تکلیف دوہ ہوتی لیکن اس کے باوجودتم نے جھوٹ بولا ہے۔''

"جی-"میں نے حیرانی سے کہا۔

" ہاں اس کے باوجودتم نے کچھ باتیں مجھ سے چھپائی ہیں، مثلاً کرائے داروں کے بارے میں تم نے کہا ہے کہ سب نے تم سے تعاون کیا ہے اور جس نے کرایہ ہیں ادا کیا ہے اس نے بھی ادا ورنہ قدم قدم پر تہہیں کھا جانے والے ملیں کے تہہیں ان کا نوالہ بننے میں کوئی وقت نہیں ہوگی چنانچیان کے مقابلے میں اپنی ذہانت بھی استعال کرو۔''

"فی"می نے افردگی سے کہا۔

میں تبہاری کیفیات کو جمتا ہوں فیضان ، مجھے علم ہے کہتم نے شروع میں اے نظرانداز کیا تھالیکن وہ خود تبہارے پیچے پڑگئے۔''

"ييققت ۽ جناب-"

"محرومیوں کے شکارایک انسان کی حیثیت سے بالاتر تم اس سے متاثر ہو گئے اور اس کی وجہ سے پریثان ہی رہے۔"
پریثان ہی رہے۔"

" تى بال يى كى ايك عقيقت ہے۔"

''لیکن اس کے بعد تہیں ہوشیار ہوجانا چاہئے۔اس دنیا میں قدم قدم پر تہیں ایسے او کوں سے واسطہ پڑے گابہ بات نہیں کہ یہاں اجھے لوگ نہ ہوں ،لیکن غلط لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے۔''

"جىآكندوخيال ركمول كالكين ---"

" ليكن كيا-"

" و عمتا خی تصور نه کریں تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ۔''

دو کرو۔''

" آپ کوبیساری با تیں کیسے معلوم ہوئیں۔"

" الله احجها سوال ہے تم نے اس کی جرات کی بیتمهاری جرات مندی کی دلیل ہے لیکن کیا اس کا

جواب ضرور چاہتے ہو۔''

"اگرآپ کواعتراض نه ہوتو۔"

· · فرض کرویس تههیں ندیتا ناچا ہوں اور تمہاری اس بات کو ناپیند بھی کروں۔ '

تھا۔میراذ ہن بری طرح منتشر ہوگیا۔

نازنین کی حقیقت کھل کرسا منے آگئی میں خود بھی اس کی باتوں کی روشنی میں محسوں کررہاتھا کہ وہ مجھے بے وقوف بناری تھی اوراس طرح اس نے مجھے البھن میں پھنسادیا تھالیکن اسے بیسب

مجه كيم معلوم بوكياوه كي بيساري باتن جان كيابية خربوسف بالكاب كون -

اس پریشانی کے عالم میں، میں خاموش بیٹھار ہامیری جرات نہیں پڑتی تھی کہ اس سے کوئی سوال کروں، دوسری طرف بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی پھر یوسف باگا کی آواز ابھری۔

''میرے دوست ابھی تم نو جوان ہوتہارے ہارے میں جہاں تک میری رائے ہے تم نے ابھی زندگی کے نشیب وفراز کا ایک بہت ہی مختر کونا دیکھا ہے۔ اس وسیع دنیا میں بہت سے لوگ رہجے ہیں جوتم سے انتہائی کم عمر ہیں گئی آرات کی ان منازل سے گزر بھے ہیں جن سے گزر کرسونا کندن بن جاتا ہے مثلا اس لڑکی کی بات اس نے کتنی خوبصورت ادا کاری کر کے تہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا تعلق کسی شریف ساتھائی سے ہواور وہ کسی ایسے نو جوان سے میت کرتی تھی جو ہوائی حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے کیا تم اس کی باتوں میں تیس آگئے تھے۔

" بى بال مى اس كى باتول مين أعميا تعا-"

"كياتم في بات بيس مان ليقى كدوه ايك غمز ده وكمي الرك ب-"

" في جناب من في مان لياتما-"

"كياتماس عمار نبيس بو كے تع؟"

"بوكياتهاجناب"

"توكياتم اساس ك ذبانت اورتجر بكارى نبيس كهوكي

" تى بال اب تو يى كبنار ي كا ـ " مي ن ايك كرى سانس كرجواب ديا ـ

"میں تم ہے یہی کہنا جا ہتا تھا فیضان کہ کروفریب کی اس دنیا میں بڑی ذہانت ہے گزارا کرنا ہوگا

ے سونج بورڈ پر لگا ہوا بٹن دبا دیا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی میں نے خشک ہونٹوں پر زبان
پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا ایک مسہری پر ایک ۔۔۔ ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔
ہاں اسے جیتا جا گنا انسان کہنا سخت مشکل تھا۔ گوشت بوست سے تقریبا عاری آئے تھیں تھیں لیکن حلقوں کے آخری حصوں میں چمک رہی تھیں گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور گوشت ا تنا ندر
تھا کہ نظر ہی نہیں آر ہاتھا یہی حالت باتی بدن کی تھی وہ سوفیصدی کوئی استخوائی ڈھانچا نظر آر ہاتھا۔
میرے بدن میں سر داہریں دوڑ رہی تھیں۔ ''وہ کرسی میرے نز دیک تھییٹ لاؤ۔'' ڈھانچ کے میل سے وہی بھاری آواز نگلی۔اس آواز کوس کریہ احساس ہوتا تھا کہ وہ کسی بھاری بھر کم شاندار شخصیت کے مالک شخصی کے مالک شخصی کو کو میکٹور کے مالک شخصی کو کو میکٹور کے کو کی میکٹور کی میکٹور کے کھی کو کو کی کو کے کو کی کھیٹور کو کو کھی کے کہنے کے کھیٹور کے کو کھیٹور کی کھیٹور کو کھیٹور کی کھیٹور کے کہ کو کھیٹور کی کھیٹور کے کھیٹور کی کھیٹور کے کھیٹور کی کھیٹور کی کھیٹور کے کھیٹور کی کھیٹور کے کھیٹور کی کھیٹور کے کھ

ا بہر حال میں نے ہمت کر کے کری پانگ کے نزد یک تھیدٹ لی اور پھر بیٹھ گیا۔

. "جه سے خوفز دہ ہو۔" آواز ابھری۔

"نن شبیس تو۔"

ن پیر جھوٹ ۔''اس کے طلق سے مستحصتی ہوئی ہی آ واز نگلی۔

« ننہیں کیکن جیران ضرور ہوں ۔ ' میں نے جواب دیا۔

" میں زندہ ہوں اورتم سے جھوٹ نبیں بول رہا۔

''ليکن جنابآپ کی پيھالت''

"میں نے تم سے اپی بماری کا تذکرہ کیا تھا۔"

" جى بال ليكن آپ اس قدر كمزور بين آپ تو اٹھ بھى نہيں سكتے ہوں گے۔ " ميرى ہمت واپس آگئتى \_

"بال يرتقيقت -

"لكن بيكسى بيارى إورآب في اس كاعلاج كيون نبيل كرايا."

"بیالی بیاری ہے میرے دوست جس کا مجھے انتظار تھا۔" پوسف باگانے گہری سانس لے کر

"ياآپ كى مرضى بے جناب ليكن ميرے ذہن ميں تجس رہ كا۔"

" مون تم اس تجسس كودور كرنا جاتج بو"

".ي.·

"لكن تهبيس اس كے ليے ايك وعده كرنا ہوگا\_"

" کیاجناب''

"میرےبارے میں تم کی اور کوئیں بتاؤ گے۔"

''میں وعدہ کرتا ہوں جناب۔''

"اوراس وعدے کوتو ڑنے کی صورت میں میں مجھی تنہیں معاف نہیں کروں گا اور اگر دوسروں کو میرے بارے میں علم موگیا فیصل میرے اور تنہارے درمیان سے دوئی اور مفاہمت کے سارے درمیان سے دوئی ۔ بولومنظور ہے۔"
سارے دشتے ختم ہوجا کیں گے اس کے بعد ہماری دشنی کی ابتداء ہوگی۔ بولومنظور ہے۔"
"جی منظور ہے۔"

" ہوں۔" چندساعت فاموثی رہی اور پھراس نے آہتہ ہے کہا " در سرے کرے سے گزر کر اندرونی کمرے میں آجاؤ۔" اور میں چونک پڑا آواز بند ہوگئی تھی۔ کس میرے بدن میں سنسنی کی لیمرین دوڑ رہی تھیں ایک لیمے کے لیے خوف کا احساس بھی انجرا تھا آج تک جس پراسرار آواز کو سنتار ہاتھا آج وہ میرے سامنے انسانی شکل میں آنے والی تھی اس نے اپنی کسی بیاری کا تذکرہ کیا تفالیسی بیاری جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے سامنے نیس آنا چا ہتا تھا۔

در کرناکسی طور مناسب نہیں تھا، میں دوسرے کمرے میں داخل ہوگیا اور پھر پہلی بار میں نے اس کمرے میں قدم رکھا جس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں تھیں کمرہ بالکل تاریک تھا میں دروازے میں ٹھنگ گیا۔

"دروازے کے قریب سونے بورڈ ہےروشی کردو"

بھاری آ واز نے کہالیکن اس باریہ آ واز مجھے بالکل قریب محسوس ہوئی تھی میں نے لرزتے ہاتھوں

بومعلوم ہور بی تھی نیکن اس وفت میری جیرت کی انتہا ندر بی جب ایک چھوٹی می میز ہو ہے۔ کھسک کرمیرے نزدیک آئی جی تعجب ہے اچھل پڑا تھا اور پھر جھے میز پر کافی کی ایک پیالی نظر آئی جس سے سوندھی سوندھی بھاپ اٹھ ربی تھی۔

"الوكافى بو\_يەيى ناچى دىنى قوت سے تيارى بىد جس طرح ميں كہتار ہا كى بى اى مانند عمل موتار ہااوز ميں نے كافى تياركر لى بو بى كرد يكھويدكوئى جادونيس بے-"ليكن ميں سششدر اسد كيد ہاتھا، توبيد بنى قوت كامظام ہ ہے-

"بيجادونيس ب-" يس في من المارية المركبا

" بال یقین کرو۔ جادوانسان کی دہنی قوت میں پوشیدہ ہے میں نے بڑے مل کیے ہیں اسلیلے میں قریر تو تقی میری دہنی قوت ہے ہارا دوسرا سوال ہے کہ جھے ان ساری با توں کے بارے میں کس طرح علم ہوگیا؟"

"إل-"

"ووہمی جیرت انگیز بات ہے میں اپنے بدن کوچٹم زدن میں ہر جگہ نظل کرسکتا ہوں۔ وہنی قوت اور بدن کے انقال کی ہم آ ہنگی میری عادت سے بالکل مختلف ہے میں ہر جگہ گڑئی جا تا ہوں۔ "اوہ یہ کیے ممکن ہے۔"

"ای بات کا یقین دلانے کے لیے یہ کافی تمہارے لیے تیاری ہے میں نے کیاتم اس پر بھی یقین نہیں کرو ھے۔"

"لکین جناب پیمل ۔"میں نے کہا۔

"دنیا کی بے شار کتابوں میں اس کے تذکر سے ال جائیں سے کیکن بیتذکر سے پورے دلائل اور کمل معلومات کے تحت نہیں کے جاتے ۔ یہی وجہ ہے کہ ذہن انہیں حقیقت مانے پر تیار نہیں ہوتا ہاں کچھ کتابیں ایک ہیں جونایا ہ ہیں اور ان میں ان علوم کی سے تشریح ہوتی ہے۔''
"لو آ ہے نے یعلم کس کتاب سے حاصل کیا تھا۔''

جواب دیااور میں جرانی سےاسے دیکھنے لگا۔ "میں نہیں مجھ سکا۔"

"تفصیل سنو کے \_"اس نے شاید سکرانے کی کوشش کی تھی۔

"ضرورسنوں گا اور پہلے یہ بات جانا پند کروں گا کہ آپ اس قدر لاخر اور کمزور ہونے کے باوجودان باتوں سے واقف کس طرح ہوئے۔"

'' ہوں میری جسمانی قو تیں کھوچک ہیں لیکن روحانی قو تیں جسمانی قو توں سے ہزار گنا زیادہ بوجہ گئی ہیں۔''

"كيامطلب"

" کون میں کافی کاسامان موجود ہے؟"اس نے ایک بے تکاساسوال کیا جومیری سجھ میں نہیں آیا اور میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر بولا۔

"کافی پوکے؟"

"اوه جناب كياآب بينالهندكري كالرآب على قرين بناكرلاؤل."

" و نهیس آج میں بنا کول گا۔اس نے کہا اور میں ایک دم خاص ہو گیا، میں اسے اٹھتے ویکھنا جا ہتا تھا تب وہ بولا۔

"اورا پی وین قوت سے بناؤں گا۔اس طرح دوفا کدے ہوں گئے جمہیں کانی مل جائے گی اور میں اپنی وین قوت کی کی طرف میں اپنی وین قوت کا مظاہرہ کرسکوں گا۔تم محسوس کرو کہ اب میں نے اپنی وین قوت کون کی طرف منظل کردی ہے چائے گئی بیانی کائل کھل گیا منظل کردی ہے چائے گئی بیانی کائل کھل گیا میں سیتلی میں حسب ضرورت بیانی پینے گیا ہے اور اب وہ پر واز کرتی ہوئی چو لہے پر پینچ گئی ہے ماچس اوہ ماچس تم نے شاید چو لہے کے او پر کارنس پر رکھ دی تھی چولہا روش ہوگیا ہاں ذرا کافی کی بیالی میں صاف کرلی جائے گرداڑتی ہے۔ بیائی کھول رہا ہے کافی کاڈبہاں ہے بیکافی بیدودھاور یہ مشکراورکافی تیار ذرا یہ میز ادھ کھسکائی جائے۔" وہ بول رہا تھا اور مجھے اس کی آ واز کسی مجذوب کی شکراورکافی تیار ذرا یہ میز ادھ کھسکائی جائے۔" وہ بول رہا تھا اور مجھے اس کی آ واز کسی مجذوب کی

'' توبس ابتہمیں میری زندگی کی کتاب کا پہلاور ق نظر آجانا چاہئے کیا سمجھے۔''
'' آپ یقین سیجے جناب ان حالات میں میری ولی خواہش ہے کہ آپ کے بارے میں حافول ''

" و یکھو میں ایک عمل انسان ہوں۔ میں اپنے آپ کو عمل اس وجہ ہے کہتا ہوں کہ میں نہ کوئی غلط فطرت شخفی بت ہوں نہ کسی سیارے کا باشندہ زمین پر ہی میری نمود ہوئی بالکل اس طرح جیسے انسان ہوتے ہیں۔اورجیما کہ میں نے تہمیں پہلے بتایا کہ میرے ذہن میں اپنی ذات کے لیے کوئی تعین نہیں تھا کہ میں میہ بنوں یا وہ بنول میں تنہیں ان حالات سے آگاہ کررہا ہول جو مجھے پٹی آئے ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے میراتعلق تھایا ہے اور بڑی عجیب وغریب کیفیتوں میں مبتلا ر ماہوں اس زمیندار گھرانے میں ایک عجیب وغریب روایت تھی وہ بیر کہ اس میں زیادہ تر لڑ کیاں پیدا ہوتی تھیں' بیٹیوں کا ایک گروہ عظیم تھا اور بعض اوقات خودیہ خاندان اپنے او پر ہنتا تھا انہی میں میرے والدمجی تھے پھر بہت سی بہنوں کے بعد میں پیدا ہوا اورتم خود انداز ہ لگالو کہاس کے بعد میری کیفیت کیا ہوتی میں اس خاندان کا اتنالا ڈلاتھا کہ میری جگدا گرکوئی بھی ہوتا تو ان لوگوں کے بگاڑنے سے بھر جاتا۔ چنانچہ شاید نمود کے پہلے ہی دن سے مجھے اس دنیا کا اہم ترین انسان مجھ لیا گیااور ناجانے کیسی کھنے صیتوں نے میری پرورش کی میری زبان سے نکلا ہوا ہرلفظ بے شارافراد کے لیے بہت بزا درجہ رکھتا تھا۔ زیادہ تفصیل میں جاکر میں شرمندگی مول نہیں لینا چاہتا' بس یوں سمجھ لو کہ پھراس لا ڈنے مجھے بری طرح بگاڑنا شروع کردیا' فطر تا عیاش نہیں تھااور حسن وعشق کی جانب توجہ ہیں تھی ۔ کیکن فطری طور پر یوں سمجھ لو کہ ہر برائی میرے وجود کا حصہ بن گئ اپنے علاقے کے غلط نو جوانوں کو اپنے گر دجمع کر لیا ' ہر طرح کے لوگ میرے احکامات کے پابند تھے اور بہت سے ایسے حادثات اور واقعات بھی میری زندگی میں شامل ہوئے جوسراسر جرم من میں میں والدکو جرم پندنہیں تھے بلکہ ایک شریف آ دمی تھے کیکن ظاہر ہے میرے جرائم کوشم کرانا بھی ان کی ذیے داری تھی اوروہ میرے اٹھان سے خوش نہیں تھے کیکن میری والدہ

"وہ کتاب میری زندگی کی کتاب ہے۔میری زندگی میری خواہش کے مل سے تعبیر نہیں ہے بلکہ شاید تقدیر نے میرے لیے بہی سب بچھ نتخب کیا تھا۔"
"تقدیر نے ؟" میں نے سوال کیا۔

" ہال کیوں تہارے لیج میں بیجرت کیوں ہے کیاتم تقدیرے قائل نہیں ہو۔"اس نے سوال کیا۔ کیا۔

" نہیں جناب یہ بات نہیں ہے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کے ان سوالات کے جواب میں میرے مند سے کوئی غلط بات نکل جائے در حقیقت زمانے نے اتنا کچلا ہے کہ اب ہر چیز سے خوف محسوں ہوتا ہے کہ وہ سر پرآگرے گی اگر آپ صحیح معنوں میں میری کیفیت کی تشریح چاہیں تو لایں مجھ لیج کہ اس وقت اچھ کی ایک تیلی بھی میرے لیے انتہائی وزنی ہے کیونکہ اس وقت زندگی اس فقد رمشکل محسوں ہونے گی تی کہ میری اپنی ذات بھی سنخ ہوکر رہ گئی تھی مطلب یہ ہے زندگی اس فقد رمشکل محسوں ہونے گئی کہ میری اپنی ذات بھی سنخ ہوکر رہ گئی تھی مطلب یہ ہے کہ میں ہر قیمت پرآپ کی خوتی اور خوشٹوری جا ہتا ہوں تا کہ میری یہ ملازمت برقر ارر ہاس نے بھے گا باگا میں زندگی عطا کی ہے جو آئی تک جھے خواب محسوں ہوتی ہے معاف کیجے گا باگا صاحب میں اس فقد ربز دل اور خوفز دہ انسان نہیں تھا لیکن جے زندگی کی نا گامیاں نٹر صال کر دیں وہ آخر کار کیا سو ہے ۔''

میر بان الفاظ پروہ کچھ کمیے فاموش رہا۔ پھراس نے بڑے زم کبچ میں کہا۔
" ہال کھات بھی بھی شخصیتوں کواس طرح ختم کردیتے ہیں کہ شخصیتوں کی موت کا ماتم بھی نہیں کیا
جاسکتا خیرا گرتم میرے پاس ایک مطمئن وقت اور مطمئن زندگی گز ارر ہے ہوتو کم از کم اس بات پر
یقین کرلوکہ بھارا بیسا تھ کا فی طویل رہے گا ہیں بھلا کیا حیثیت رکھتا ہوں اللہ کے تھم سے اگر میں
کسی ایسے انسان کو زندگی کا سکون فرا ہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤں جوا بے پاس دوسرے ذرائع
نہیں رکھتا تو ہیں جمتا ہوں کہ بیمیرے لیے سعادت ہے کیا سمجھے۔"
میں نے ممنونیت سے گردن ٹم کردی اور خاموش ہی رہاوہ کہنے لگا۔

ہر لیح میری طرف داری کرتی تھیں اور ویسے بھی میرے فائدان کے لوگ ہرطرہ سے میری و خصال ہے ہو کے بقے چنا نچہ میں برائی اور بھلائی کی تمیز ختم کر بیٹھا۔ آخر کارا سے بر لوگوں کا ساتھ حاصل ہواجو واقعی برے بھے اور میری محبت بری سے بری تر ہوتی چلی گئی میں ہرطرہ کے لوگوں سے ملتا تھا اور انہی میں میرا ایک بہت اچھا دوست دیو بڑی مجیب و فریب شخصیت کا الک تفا۔ تکدرست وقو انا طاقتو راس کی فطرت میں کوئی الی بات پوشیدہ تھی جوا کو جھے ہو چنے پر مجبود کیا کہ دور تھی تھی اور کیا گئی الی بات پوشیدہ تھی جوا کو جھے ہو چنے پر مجبود کیا کہ دور میں شامل ہے اور ان ڈاکووں کا سرخنہ کرن سکھ عرف کرنا ہے۔ "میں شدت جیرت کے ایک گروہ میں شامل ہے اور ان ڈاکووں کا سرخنہ کرن سکھ عرف کرنا ہے۔ "میں شدت جیرت سے منہ کھول کررہ گیا کرن سکھ عرف کرنا کی داستا نیں تو ہوار سے ملاقے میں دور دور تک پہلی جو مؤتی تھیں اور بچی بات ہے۔ گئی ہوں سے دیکھا جا تا تھا۔ لیکن قرب و جوار کے علاقوں میں جو جو بھولیا تھا وہ بہت ہی خوف کی نگا ہوں سے دیکھا جا تا تھا۔ لیکن میرادوست دیجوا گراس کے گوہ کیا تھا وہ بہت ہی خوف کی نگا ہوں سے دیکھا جا تا تھا۔ لیکن میرادوست دیجوا گراس کے گوہ کو گھا تھیں۔ تی بات تھی دیونے دوسرا کھناف کیا اور بولا۔

"اورب بات مل جہیں شاید بھی نہ بتاتا کیونکہ گروہ میں شامل ہو ہمیں فیم کھانی پڑتی ہے کہ اسپنے آپ کو پوشیدہ رکھیں گے شایدتم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میرے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے یہ بات بحالت مجبوری میں نے جہیں صرف اس لیے بتائی ہے کہ کرن سکھے نے تنہاری حویلی کا انتظاب کیا ہے۔"

"كيامطلب" بيس برى طرح چونك پرار

" ہال میں اے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بہت خوفتاک ہے لیکن منصوبہ میرے علم میں آھیا تھا اورالیا کسی طرح نہیں ہوسکتا تھا کہ میں تنہیں ہیا بات نہیں بتا تا۔"

میں کچھلیحوں کے لیے خاموش ہوگیا'اگریداطلاع خودمیرے والدصاحب کولمی ہوتی توان کا کھانا پینا حرام ہوجاتا خوف سے منہ کھلارہ جاتا کرنا کا اتنا ہی خوفتاک تھالیکن میری آٹکھوں میں خون

اتر آیا۔ میں تو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا بھلا اس کی کیا پر واکرسکتا تھا چنا نچہ بیں نے خونخوار نگا ہوں سے دیچوکو دیکھاا ورغرائے ہوئے لیجے میں کہا۔ ''اور دیچوتو کرنا کا ساتھی ہوکراہے روک نہیں سکتا۔''

''درکھ میرے بھائی شاہو میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں میں تیرے لیے تین شاہو میں تیرے اللہ جائے ہوں میں تیرے لیے تین فردسوچ آگر میں کرنا تو زندہ تیرے پاسٹہیں پینچ سکتا تھا۔ حالا مکد کرنا تو زندہ جا کیرکار ہے والا ہوں مگر کرنا کوتو ٹھیک سے نہیں جانتا آگر میں اسے منع کرنے کی کوشش کرتا تو زندہ والی نہیں آسکتا تھا کرنا نے جیسی ہدایت کی میں بھی دوسروں کی طرح خاموثی سے اسے سنتار ہا۔''

"تو پرتونے مجھے کوں بنادیا۔"میں نے طنزے کہا۔

" پھروہی۔۔۔ پھروہی میں نے کہا نائیں نے ساتو سب پچھاگر میں اسے نکے میں ٹو کتا یا کوئی اسی بات ہو اس نے میں ٹو کتا یا کوئی اسی بات کہتا تو وہ اسے غداری سجھتا اور پھر میں یہاں زندہ نہیں پہنے سکتا تھا میں نے اس کی بات میں باس کی لیکن یہ بات تو میراتن من پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ یہاں آ کر میں جہیں ساری بات بتا دوں گااب بتا ؤکیا میں نے عقل سے کا مہیں لیا۔"

یں سوج میں کم ہوگیا دیوفیک کہدر ہاتھا۔ ظاہر ہے اگر وہ کرنا کے گروہ میں شامل ہے تو اس کی حیثیت ایک معمولی انسان کی طرح ہوگی کرنانے بھی جس طرح دوسروں کواس ڈاکے کے بارے میں بات بتائی ہوگی اس طرح وہ بھی اس وقت سننے والوں میں شامل ہوگا وہ بے چارہ واقعی اس میں بات بتائی ہوگی اس طرح وہ بھی اس کی طرف صاف ہوگیا۔ البتہ جمرت ضرورتھی جھے دیپو وقت کی جیسی کرسکتا تھا۔ چنا نچے میر ادل اس کی طرف صاف ہوگیا۔ البتہ جمرت ضرورتھی جھے دیپو کو میں بہت عرصے سے جانتا تھا وہ کوئی اچھا لاکانہیں تھا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ است آھے کی چیز ہے اور خطر ناک ڈاکوکرنا کے گروہ میں شامل ہے دیپو مسلسل میری صورت و کھے رہا تھا اس نے پریشان لیچ میں کہا۔

اس نے پریشان لیچ میں کہا۔

"کیا سوچ رہے شاہو بھیا۔"

'' ہاں بھیا میں کرن ننگھ کوکسی شبے کا موقع نہیں دوں گالیکن میں سب سے پیچھے ہوؤں گا اور کرن ننگھ کی لائن اس کے آدمیوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔''

''اوہ میں سمجھ گیالیکن تمہیں پوری احتیاط کرنی ہوگی دیپواس طرف کی زیادہ پرواہ مت کرنا اپنی جان بچانے کی کوشش کرنا کرن سنگھ کومیس دیکھ لوں گا''

" کوئی ترکیب د ماغ میں آئی بھیا۔ " دیپونے پو چھا۔

" ہاں دیپویہاں کرن عکھ کا شانداراستقبال ہوگا تو فکرند کرئیں نے مسکراتے ہوئے کہا اور دیپو نے اطمینان کا سانس لیا۔

" بھوان کاشکر ہے بھیا میں تہارے کی کام آسکا اب میں چلتا ہوں۔"

'' بے فکر ہوکر جادیو میں کرن سکھ کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔'' میں نے کہا اور دیووالیں چلا گیا اس نے مجھ سے میر سے انتظامات کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس کی وجہ میں جانتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ول میں کوئی شک ہور ہی میری کیفیت تو اس وقت میں سب پجھ بھول گیا تھا کرن سکھ کا نام ان علاقوں میں نہایت خوف کے ساتھ لیا جاتا تھا آگر میں کسی کو یہ بات بتا دیتا تو خوف و ہراس پھیل جاتا رہے والدصاحب تو وہ سید ھے سادے آ دی تھے بدحواس ہونے دیتا تو خوف و ہراس پھیل جاتا رہے والدصاحب تو وہ سید ھے سادے آ دی تھے بدحواس ہونے کے علاوہ اور پچھ نہیں کر سکتے تھے چنا نچہ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو پچھ نہیں بتا دیں گا۔

اب رہ گئے دوسرے معاملات تو بہر حال مجھے فوری طور پر پھے کرنا تھا شکار وغیرہ کے لیے ایک بندوق او پر ہی رہتی تھی لیکن فلا ہر ہے پوری حو یلی میں صرف ایک بندوق نہیں تھی والد صاحب کا اچھا خاصا اسلحہ فانہ تھا جن کی چابیاں مولوی اما م بخش کے باس رہتی تھیں امام بخش ایک طرح سے حو یلی کے منتظم تھے لیکن نہایت سخت انسان تھا گرانہیں تفصیل نہ بتائی جاتی تو وہ چابیاں بھی نہ دیتے بہر حال ان سے نمٹنے کا فیصلہ بھی میں نے کرلیا پہلے تو مجھے ان کو وہ کی تاش تھی جن سے مجھے آج رات کام لینا تھا میں نے اپنے ذہن میں ایک فہرست بیل سرفہرت شکاری حمید اتھا بہترین نشانے باز اس کے چار بیٹے تھے انہرست بنائی اس فہرست میں سرفہرت شکاری حمید اتھا بہترین نشانے باز اس کے چار بیٹے سے فہرست بنائی اس فہرست میں سرفہرت شکاری حمید اتھا بہترین نشانے باز اس کے چار بیٹے سے

"تعجب كرر بابول ديونو كرناك كروه مين كب اوركيت شامل بوكيا"

" پہلےتم یہ بناؤ کہ میری طرف ہے تنہارے من میں برائی تونہیں ہے۔"

" فنہیں دیو تیری بات میری سمجھ میں آگئی ہے واقعی تو کرنا ہے کیا کہ سکتا تھا۔"

" بھگوان کاشکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہار ااحسان مند بھی ہوں بھیا ورنہ جب سے میں نے کرنا کی بات سی تھی میرامن بے کل تھا' مجھے پہلی بار جیون میں کرنا کے ساتھیوں میں ہونے کا افسوس ہوا تھا۔' ویپونے پراطمینان لیجے میں کہا۔

"خرتيرى كهانى چربهى سنول كانويه بتاكداب بميل كياكرنا جابيعي؟"

'' زمیندار جی کی حویلی پوری بستی کے لیے عزت ہے بھیا' ہم جیون واردیں گےاس پر جھے تواس بات کی خوشی ہے کہ کرنا کے گروہ میں ہونے کی وجہ سے جھے یہ بات پہلے سے معلوم ہوگئی۔''

"بال يودرست ب-"

'' پریہ بتا و تنہارے من میں کیا ہے بھیا۔''

'' میں کرنا کو ایساسبق دوں گا کہ وہ زندگی بھر یادہ کھے گا گل نے غرائے ہوئے کہا میرے والد
ابراہیم باگا کو ان تمام باتوں کے بارے میں ذرہ برابرعلم نہیں تھا اور بہا ہوں تو یہ بچھ تک ہی
محدود تھی تم سوچ رہے ہوگے کہ میں شاہو کے طور پر کس کام کا نام لے رہا ہوں تو یہ بچھاو کہ ہمارا
تعلق باگا فیملی سے تھا ضرور لیکن مجھے پیار سے شنم ادہ یا شاہو کہا جاتا تھا اور اس نام سے مجھے
مخاطب کیا جاتا تھا بہر حال میں سوچ میں ڈوب رہا چند لحوں کے بعد دیونے کہا۔

"اورديپوتمهارے ساتھ ہے بھيا ہزار جانيں دے دے گاتم پر۔"

" مُعْيك ہے تيرے خيال ميں كرن سنگھ كس وقت يہال آئے گا۔"

" تھیک ہارہ بجے۔"

" ہوں۔ " میں نے گردن ہلائی اور میراذ بن تیزی سے فیصلے کرنے لگا۔ " تو بھی اس کے ساتھ ہوگا دیپو؟" میں نے سوال کیا۔

جوبہترین شکاری بن چکے تھے یہ پیشہ در شکاری عموماً زمینداروں کی طازمتیں کرتے ہیں اوران کے دیماری بن چکے تھے یہ پیشہ در شکاری عموماً زمینداروں کی طازمتیں کرتے ہیں اوران کے شکار میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس طرح حمیدا شکاری کو ہمارے ہاں سے تخواہ ملتی تھی و لیے ہماری بستی کے لوگ بھی ہماری عا دتوں سے کسی حد تک واقف تھے اور زمیندار کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے جمھ سے ڈرتے بھی تھے چنانچہ پہلے قدم کے طور پر میں حمیدا کے گھر کی طرف چل بڑا۔

دروازے پردستک دی تو حمیدانے ہی درواز ہ کھولا اور مجھے دیکھ کر بھونچکارہ گیا۔

"ارے چھوٹے مالک آپ آپ اوراس غریب خانے پر۔"

"بالميدا پيائيس تبهارے پاس ايك خاص كام سے آيا بول-"

"ا ادرآ جائے جوٹے مالک "محیدانے دروازے سے بلیف کرکہا۔"

" چې اندرمول کې ـ"

"بالبال بي آجائي "عيدابولا-

" و نہیں حیدا چا ہم باہری باتیں کریں کے کھاایا ہی کام ہے۔ " اس فے کہا۔

"ارے کیا کام ہے چھوٹے مالک۔" حمیدا آ کے برھ آیا۔

" تہارے بیے کہاں ہیں۔"

"بابربول مے کیاان سے کوئی قصور بواہے۔"

"دنبيل چا محصان سے کھام ہے۔"

" سرآ كھول پرآپ كلم ديجئ چھوٹے مالك"

"ان كنشانے كيے ہيں۔"

"بردى محنت كى ہے ميں نے ان پر جھو نے مالك خدا كاشكر ہے بيكے شكارى بن بيكے ہيں۔"

" بجھان کی اور تہاری ضرورت ہے میدا چا۔"

''اوہ خیرتو ہے'معاملہ کیا ہے چھوٹے مالک؟''میدانے مجھےغورے دیکھتے ہوئے کہا۔

" دیکھوجیدا پچا'تم میری عادت سے اچھی طرح واقف ہو' میں دوستوں کے لیے جان دے سکتا ہوں اور دشمنوں کی جان لینے سے در لیغ نہیں کرتا میرا ایک کام ہے یوں سمجھومیرا دشمن جھے سے لڑنے آرہا ہے' ہمیں اس پر گولیاں چلانی ہیں بلکہ آٹکھیں بند کرے گولیاں چلانی ہیں بیسو ہے سمجھے بغیر کدوہ کون ہے لیکن اگریہ بات تبہارے منہ سے کہیں نکل گئ تو۔ یو میں تہبیں بھی اپنے دشمنوں میں شارکروں گا۔"

"اطمینان کرلیں چھوٹے مالک برسول سے آپ کا تمک کھارہے ہیں۔"

'توثم تيار مو۔''

"جى بال چوت ما لكسرآ كمول يرتيار بين كركياس بات كابو عصاحب وعلم ہے۔"

"لین اگر بڑے مالک کوثیر ہوگی تووہ کیا کہیں گے۔"

" تم اس کی قکرمت کرواگر ہم کامیاب ہو گئے تو ممکن ہے اہا جان تہیں کوئی یوا انعام دے ڈالیں۔"

"اجمالوالكابات ٢٠٠٠

"إل ميدا بيا-"

"ياراني كهال الذني موكى ـ"

' میں رات کو تہیں ساتھ لے جا کالگا۔''میں نے جواب دیا۔

" فیک ہے چھوٹے مالک۔ "میدا تیار ہو کیا۔

"اپ بيۇل كوبھى تياركر لينا\_"

"تى مالك سبآپ كفادم بيل "حيدا چانى سرجىكاتے موسے كها۔

"اورآخری بارکهدر با بول حیدا چها کداس بات کی بحث کسی کوئیس پرنی چاہیے حی کہ چھی کوجی میں اور آخری بارکہدر با بول حیدا چھا کہ اس بات کی بحث نہیں ور نہ حالات بھڑنے کی ذھے داری تبہارے او پر بوگی۔ "میں نے واپس بلٹتے ہوئے خت

چلىس ،، چىس -

"اوہو یقینا کوئی خاص بات ہی ہوگی۔" مولوی صاحب پریشانی سے بولے۔" خدا خیر کرے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں جا بیاں اندرہی رکھی ہیں۔"

"لین اباجان نے کہاہے کہ آپ کی ہے بھی تذکرہ نہ کریں۔"

''بہتر ہے میاں تھم کی تھیل ہوگ۔''مولوی صاحب اندر چلے گئے چند منٹ کے بعدوہ ٹو پی پہنے اگو چھا کندھے پر ڈالے ہوئے برآ مدہوئے کرتے کی بغلی جیب وزن سے لئک رہی تھی یقینا چابیاں اس جیب میں موجود تھیں۔

ہم تینوں گلیوں میں ہوتے ہوئے چل پڑے پروگرام پہلے سے طےتھا حویلی کی طرف جانے والا راستہ عبداللہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا اور جس کلی میں عبداللہ رہتا تھا وہ خاصی سنسان تھی جھوٹے سے قصبوں کی گلیاں ویسے بھی سرشام سنسان ہوجاتی ہیں۔

عبداللہ تیارتھا۔ جونہی مولوی صاحب اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے بیچے سے عبداللہ نے ان کے سر پر حملہ کردیالکڑی کی ضرب نے بے چارے مولوی صاحب کے حواس کم کردیئے میں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں گرنے سے روکا اور عبذاللہ نے چھرتی سے ان کے پاؤں پکڑ لئے یوں ہم مولوی امام بخش کو عبداللہ کے مکان میں لے آئے۔ اطمینان سے چار پائی پاؤں پکڑ لئے یوں ہم مولوی امام بخش کو عبداللہ کے مکان میں لے آئے۔ اطمینان سے چار پائی پر لٹایا اور تیلی ری سے آئیوں اور دونوں ہاتھ پر لٹایا اور تیلی ری سے آئیوں ہاتھ کے مولوی صاحب آئیوں استعمال نہ کر سکیس اور پھر میں نے اطمینان اور پھر میں نے اطمینان سے مولوی صاحب کی جیب سے چا بیاں نکال لیں۔

"يهال كسى ك\_آن كاخطره تونهيس بعبداللد؟"

''نہیں بھیایہاں اب کون آئے گامیں باہر سے تالا بھی لگادیتا ہوں۔''عبداللہ نے کہا۔ پھر ہم دونوں باہرنکل آئے عبداللہ نے دروازے میں تالالگایا تھا۔ اب ہمارارخ حویلی کی طرف تھا جویلی میں داخل ہونے کے لیے میں نے وہی چور راستہ استعمال کیا جو اکثر کرتا رہتا تھا۔ لیح میں کہا۔

" جيا بھي کہتے ہواور دهمکياں بھي ديتے ہو کيسے جيتيج ہو چھوٹے مالک ميدا پراعتبار کرود ثمن کوئی

بھی ہوجمیداصرف تہارے نام پر کولی چلائے گا۔''

" شكرية حيدا جيايس رات كوكسي وقت تهميس ليخ آجاؤل گا- "

" فیک ہے مالک ہمتمہاراا نظار کریں گے۔"

حمیدا سے بات کرنے کے بعد میں نے ای کے چاروں بیٹوں سے بھی بات کر لی ان کے علاوہ گاؤں میں میرے چارچی اور بھے ان کا کوں میں میرے چارچی اور بھے ان سب میرے دوست تھے بندوق باز تنے اور بھے ان سب پراعتبارتھا اب آخری کام میرہ گیا تھا جو بہت بوی اہمیت کا حامل تھا اور بہرحال جھے کرنا ہی تفاچنا نچے میں نے اپنے ایک قابل اختاد دوست عبداللہ کوساتھ لیا اور مولوی امام بخش کے گھر پر بہنی تھی اندازہ تھا کہ امام بخش صاحب کی قدت تک اپنے کھر پر بہنی گئے ہوں گے۔ میں الگ کھڑ اہوگیا اور عبداللہ نے مولوی صاحب کے گھر کے دوازے پر دستک دی دروازہ امام بخش کے نئی کھڑ اہوگیا اور عبداللہ نے مولوی صاحب کے گھر کے دوازے پر دستک دی دروازہ امام بخش کے نئی کھولا تھا۔ عبداللہ نے انہیں سلام کیا تھا۔

" وعليكم السلام ـ " مولوى صاحب نے قرات سے فرمایا \_" كهومیاں کیسآنا ہوا؟"

"مولوى صاحب چھوٹے مالك آئے ہيں۔"

"ارےکہاں ہیں۔"

''وہ کھڑے ہیں۔''عبداللہ نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور مولوی صاحب میرے نزدیک پہنچ گئے۔

"خریت یوسف میان کیابات ہے۔"

"اباجان نے بھیجاہے۔" میں نے معصومیت سے کہا۔

"اوہوکیافر مایا ہے۔"مولوی صاحب مستعدی ہے ہولے۔

"کہا ہے مولوی صاحب سے کہو کہ اسلحہ خانے کی جابیاں لے کر خاموثی سے ہمارے ساتھ

اب چونکہ میں اپنے کام کابوا حصر کھل کر چکا تھا اس لیے مطمئن وسر ورتھا۔عبداللہ کوساتھ لے کر میں باہرنگل آیا اور پھر میں نے پر خیال انداز میں عبداللہ سے کہا۔

"لوں مجھوعبداللہ کہ ہماراایک دشمن آج رات ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور اب ہمیں بید انداز ولگانا ہے کہ ہم اس کا بہترین مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں۔"

" و محروش کون ہے بھیا۔ "عبداللہ جرت سے بولا۔

"اس کے بارے میں امھی ٹیس بتا سکتا۔"

"ان کی تعداد کتی ہوگی بھیا۔"

''اس بارے میں بھی جھے کوئیس معلوم' ہمیں صرف اپنے موریے ذہن میں رکھنے ہوں گے بول گے بہول گے بہوں گے بہوں گے بہوں کے بہوں کے بہوں سے بہاں سے وہ کمل طور پر ہماری زدمیں ہوں اور ان کی تعداد کتنی بھی ہو ہماری را تفلیس انہیں بھون کر رکھ دیں۔''

" فیک ہے بھیا ایسا ہی ہوگا۔" عبداللہ نے مستعدی سے کہا۔" لیکن بس ایک ہات بتا دو کیا بڑے مالک کواس بارے میں پھونیس معلوم۔"

"د نہیں ابھی میں اس وقت تک کسی کو پھونہیں بتاؤں گا جب تک وشن کو نیچا ندد کھا دوں اس لیے میں نے سارے کام چھپا کر کیے ہیں۔''

عبداللد گردن ہلانے لگا پھرہم نے حویلی کے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ واکیں ہاکیں اور عقب
میں سے کوئی اندر نہیں تھس سکتا تھا والدصاحب نے اس کا پورا پورا خیال رکھا تھا۔ رہ گئی سامنے ک
بات تو بہر حال اس طرف سے ہمیں کرن سکھ کا استقبال کرنا تھا۔ عبداللہ نے بہت ہی عمدہ ترکیب
بتائی برگد کی موثی شاخیں حویلی کی دیواروں سے دور تک پھیلی ہوئی تھیں ان شاخوں میں مور پے
بتائی برگد کی موثی شاخیں حویلی کے دروازے سے دور بی روکا جاسکتا تھا صرف دوآ دمی دروازے کے اوپر
ہوتے اور باقی درختوں کی شاخوں پر۔ ہم دونوں نے موثی شاخوں کا سروے کیا اور انہیں ہر لحاظ
سے موزوں قراردے دیا۔

عبداللہ بھی میرے ساتھ تھا ہماری انتہائی کوشش تھی کہ کسی کی نگاہوں میں نہ آسکیس اسلو خاند کا راستہ خاصا ویجیدہ تھا اور اس تک پنچنا انتہائی دشوار بہر حال قسمت ہمارے ساتھ تھی ہم وہاں کسٹ خاصا ویجیدہ تھا اور اس تک پنچنا انتہائی دشوار بہر حال قسمت ہمارے ساتھ تھی ہم وہاں کسٹ تھی ہی گئے ہوئے موٹے تالے کی چابی تلاش کرنے میں زیادہ دقت میں میں ہوئی سب سے بدی چابی ای کی تھی۔

اس سے قبل میں نے بید کمرہ نہیں دیکھا تھا بھے نہیں معلوم تھا کہ اہا جان کا اسلحہ خانہ اتناز بردست بہور سے جدنید سم کی عمدہ رائفلیں 'پہنولیں' کلہاڑے' تکواریں اور ننجر یہاں موجود نے عبداللہ بھی اس اسلحہ خانے کود کھے کردگے۔ رم کیا تھا۔

" د جميل دين كان جايد عبدالله كام شروع كردو"

دو محكم دو بعيا-"

اور یس نے عمر ہتم کی دس رانظوں کا انتخاب کیا چند پہنو لیس اٹھا کیں اور پھر کارتوس کے بکس میں سے کارتوس کے بیان پانچ کی سے کارتوس تکال تکال کرخالی میٹیوں میں لگانے پانچ رائظوں کی گفر کی عبداللہ نے بنائی پانچ کی میں نے اور پھر کارتوسوں کی پیٹیواں ایک بوری میں باندھ کی گئیں۔

عبداللد نے راکنلوں اور کارتو سوں کی بوری اٹھائی اور میں نے بھی اینا سامان سنجال لیا ہوں ہم چوروں کی طرح بابرنکل آئے اور باغ کے پیچلے جصے میں پہنچ کے میں نے باغ کے کونے میں برگد کے اس او فیچ سے کا امتخاب کرلیا تھا جو خاصی چوڑ ائی میں تھا یہ برگد آسیب زدہ مشہور تھا اس لیے رات تو رات دن کی روشنی میں بھی ملازم وغیرہ ادھر آئے سے ڈرتے ہے۔

برگدے تنے میں ہم نے اپنااسلحہ خانہ بنایا میرارواں رواں مسرت سے پھڑک رہا تھا اب تک سارے کام شاندار ہوئے تنے اس کام سے فارغ ہوکر میں اور عبدالله باہرنکل آئے۔
عبدالله بے چارے کو بھی میں نے پچھ نیس بتایا تھا وہ غریب احقون کی طرح سے میرے ساتھ لگا

بولمد عب چرف و ن مان علی می این می این این اور این استون مرس سے بر مے می کافی کہ میں کہ اور جس طرح سے میں کہدر ہاتھا کررہا تھا ابتداء میں اس نے پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ معاملہ کیا ہے لیکن میں نے اسے بچھنیں بتایا تھا۔

"مہمان کس وقت آ کیں سے بھیا۔" "شمیک بارہ بجے۔"

"احچماہم خارہے ہیں دعوت کا انتظام کرلیں۔"

عبداللہ نے منخرے بن سے کہا اور میں نے بینتے ہوئے گردن بلا دی اس کے بعد میں شکاری جیدا کی طرف چل پڑا حمیدا ہے چاروں لڑکوں کے ساتھ تیارتھا بھے دور سے ہی د کی کرمیرے پاس آ گیا اور میں نے اسے چلئے کے لیے کہا اب میرا پورا گروہ حویلی کے زو کی جمع تھا اور حویلی کے کرو کی ہے تر ویل ہے۔ کے کمین آ رام کی نیندسور ہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ تاریک گلیوں میں کیا ڈراما ہور ہا ہے۔ بندوقیں اور کا رتوس تقسیم کردیئے گئے اور شکاری شکار کی گھات میں بیٹھ گئے میں نے تجربہ کا رحمیدا کو درخت پر رکھا تھا اور خود عبداللہ کے ساتھ حویلی کے بڑے چھا تک کے او پر پہنچ گیا اس کے لیے کور خت پر رکھا تھا اور خود عبداللہ کے ساتھ حویلی کے بڑے پھا تک کے او پر پہنچ گیا اس کے لیے جالا کی سے چوکیدار کو تھوڑی دور بھیجنا پڑا تھا۔

ساڑھے گیارہ نے بچکے تھے ہماری نگا ہیں تاریکی میں بھٹک رہی تھیں ایک ایک لحسنسی میں گزر رہا تھا بندوقوں کی لبیوں پراٹھایاں مستعد تھیں اور وقت آہت آہت آہت آگے بڑھ رہا تھا اور اس وقت تھیک ہارہ بجے تھے جب بستی کے سی دورا فرا وہ جھے میں گولیاں چلنے کی آوازیں سائی ویں اور ہم سب اچھل پڑے دل زور زور سے دھڑ کئے لگا کرن سکھ آگیا تھا لیکن نجانے کیوں اس احمق نے اتن دور سے گولیاں چلا ناشروع کردی تھیں۔

بدن میں اینٹھن ہونے لگی تھی اور کان گرم ہو گئے تھے تب بہت سے دوڑتے ہوئے گھوڑے نظر آئے ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن تھیں اور وہ برابر ہوائی فائز کرر ہے تھے اور انہی میں سے پچھڑ اکو چیخ رہے تھے۔

"خردار کوئی گھرے باہر نہ نکلے کرن سکھ بستی میں ہے اگر کسی کو باہر دیکھا گیا تو گولی ماردی جائے گ۔"

یہ وازیں سوتے ہوئے لوگوں کے لیے بے حد بھیا تک تھیں ، تقریباً پوری بستی جاگ گئ تھی لیکن

اب تقریباً سارے کام کمل تھے میرے ذہن کے کسی گوشے میں خوف کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ میرے بازوکی محیلیاں پھڑک رہی تھیں اور میری دلی خواہش تھی کہ جلدی سے رات ہو بارہ بجیں اور بہتی کی فضاد حاکول سے گونج اٹھے فیصلہ بچھ بھی ہو یہ بعد کی بات ہے۔

عبداللہ کو ہذاہت دے کر میں نے روانہ کر دیا اور خود حویلی میں آگیا با قاعدگی ہے رات کے کھانے میں شریک ہوا کوئی بھی میرے چہرے ہے کی خاص بات کا اندازہ نہیں لگا سکا مسب معمول با تیں ہوتی رہیں جن میں والدصا حب کی نصیحت بھی شامل تھی اور والدہ صاحبہ کا ہیار بھی۔ پھر میں نے ان ہے آ رام کی اجازت طلب کر لی رات کے تقریباً سوادی بجے تقریباً آ دھے گھڑتک میں اپنے کمرے میں لیٹار ہا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس وقت گیارہ بجے میں دی منت تھے جب میں ایک جس میں بہوں اپنے کمرے کو تقریباً ہوتی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ منت تھے جب میں ایک جس کی ایک میں بہوں اپنے کمرے کی عقبی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ ملازموں کے کوارٹروں میں اعدیم ایک والی دیا تھا ہورا نے والے اب گہری نیند میں کھوئے ہوئے دوالے سے بروے دروازے کے چوکیدار سے میا کہ بند کر کے موٹا تا لا ڈال دیا تھا اور اپنی بندوق لیے آ رام سے دیوار سے فیک لگائے دوائر تھا۔

ساری پوزیش و کیمنے کے بعد میں اپنے چور رائے کی طرف بڑھی چند کی اچند کی است کے بعد میں ہا ہر تھا میرارخ بڑی کی کی طرف ہو گیا بڑی کی کے دورا ہے پر میرے چاروں دوست تیار کھڑے تھے عبداللہ میں شامل تھاوہ چاروں سابوں کی مانند میرے نزدیک آگئے تب میں نے عبداللہ کو اُن دی۔ آگئے تب میں نے عبداللہ کو اُن دی۔ آگئے تب میں نے عبداللہ کو اُن دی۔ آگا واز دی۔

"بعیا عبدالله مستعدی سے آ مے برح آیا۔ "محر کئے تھے۔"

"باں بھیاسب ٹھیک ہے میں نے کھے در کا انظام کر دیا تھا میرا خیال ہے آرام سے سور ہے ہوں گے۔عبداللہ نے جواب دیا۔

'' ٹھیک ہے تم ان تینوں کو لے جاؤاور پوزیشن پر پہنچادو میں ابھی تھوڑ می دیر میں آ رہاہوں۔''

سی کی مجال تھی کہ کرن سکھ کا نام سے اور جاریائی سے پاؤں بھی ینچا تاردے دروازے کھولنا تو دور کی بات تھی۔

دوڑتی ہوئی مشعلیں حویلی کی طرف آرہی تھیں شکاری تیار ہو گئے تھے میں نہیں جانا کہ کرن سنگھ کا نام سن کرخودان کی کیا حالت ہوئی تھی ظاہر ہے انہوں نے بھی پکار نے والوں کی آوازیں سن لی تھیں میں نے عبداللہ کی طرف دیکھا۔

" تيار جوعبداللد"

" بھیا بھیا بہتو کرنا ہے۔" عبداللہ کی ارزتی ہوئی آواز سنائی دی۔

'' تو کیاتم زخوں کے کسی گروہ کا انظار کررہے تھے ہوشیار ہوجاؤ'' میں نے شعلوں کوقریب دیکھ کراندازہ لگاتے ہوئے کہا\_\_\_

ا پے ساتھیوں کو میں فے ہدایت کردی تی کماس وقت تک کولی نہ چلا کیں جب تک میری را تفل سے فائز نہو۔

ڈاکوؤں کے گھوڑے حویلی کے دائیں بائیں کے رہے ہیل کے تھے۔اس وقت ایک بھاری آواز سائی دی۔

میرا پہلا فائر میرے ساتھیوں کے لیے اشارہ تھا درختوں کی شاخوں سے سرخ زبانیں لیکیں اور فضادھا کوں سے سرخ زبانیں لیکیں اور فضادھا کوں سے گونج اٹھی کئی مشعلیں نیچ گر پڑی تھیں گھوڑ نے ففا ک انداز میں ہنہنانے لگے سے اور کرنا کے ساتھی چند لمحات کے لیے بری طرح بدحواس ہو گئے تھے بے شار گھوڑ ہے واپس پلٹے اور پھر جوابی فائرنگ شروع ہوگئی لیکن وہ بدحواس میں گولیاں چلارے تھے انہوں نے کسی

ست کاتعین ہی نہیں کیا تھا جب کہ وہ خود گولیوں کی باڑھ پر ہے اور جب درختوں سے دوسری باڑھ پڑی توان کے حواس بالکل ہی جواب دے گئے۔

وہ اور پیچے ہے زیادہ لوگ دائیں بائیں بلئے تھے لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ دویلی کی دیواریں ہی خطرناک ہیں ممکن ہے ادھر بھی انظامات ہوں چنانچہ وہ بھاگ پڑے۔

ور خت سے اب مسلسل کولیاں برس رہی تھیں سامنے کے رخ سے میں نے اور عبداللہ نے قیامت برپاکی ہوئی تھی ایک ایک کرے ساری مشعلیں بھے کئیں کھوڑوں کی بے تر تیب ٹاپوں سے اعدازہ ہوتا تھا کہ ڈاکو بری طرح بدحواس ہو چکے ہیں اور پھر کران سکھی آ واز سائی دی۔ ماشیوں کو دیا تھا پھر دوڑتے ہوئے گھوڑے دور ہوتے گئے دائشیں اٹھالو۔ '' یہ کم اس نے اپنے ساتھیوں کو دیا تھا پھر دوڑتے ہوئے گھوڑے دور ہوتے گئے

اورتھوڑی دیر کے بعدان کے ٹاپوں کی آ واز معدوم ہوگی گی۔

پوری بہتی میں شور گونی رہا تھا حو ہلی کے ملازم اپنے کوارٹروں میں چیٹے رہے تھے کئی نے دروازہ کو لئے کی کوشش نہیں کی تھی چرحو ہلی میں روشنی ہوئی اور والدصا حب قبلہ ہاتھ میں راتفل لیے ڈاکووں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوکر ہا ہرنگل آئے ان کے بیچے چید بردل ملازم لرزتے کا نیچے باہر لکلے دروازے کا چوکیدار لا پتا تھا بندوق کری کے پاس پڑی ہوئی تھی والد صاحب برآ مدے میں نکل آئے اور ملازموں کوآ وازیں دیے گئے۔

میں بیان کی آری تھی اب کیارہ گیا تھا تب میں نے بھا تک کے اوپر سے آواز لگائی۔ "واکو بھاگ سے ہیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔" والد صاحب نے میری آواز س لی تھی۔ ووسرے لمجے انہوں نے بندوق تان لی۔

"كون بے نيچ آؤ "اور ميں اور عبدالله بندوقيں سنجالے نيچ اتر آئے۔

دو کون ہے خبر دار ' والدصاحب پھر چیخے۔

"میں ہوں ابامیاں۔"میں نے بنتے ہوئے کہا۔

" کون شاہو۔" اباجان نے تعجب سے آواز دی۔

"بإل وى تقاما لك-"

" مر مرشا ہو مہیں اس کے بارے میں کیے معلوم ہوا۔"

''اگرابامیاں میں ان لوگوں کو بتا ویتا کہ کرن سنگھ سے مقابلہ کرنا ہے تو ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوتاان کے زدیک اس کی بڑی اہمیت ہے گر میں اسے پھے نہیں سجھتا۔''

ووهر شهبیں کیے معلوم ہوا؟"

"اسبارے میں کی خبیں بناسکتا ہوں مجھ لیں میں نے خواب دیکھا تھا اور میرا خواب بالکل سچا لکلا۔ "میں نے جواب دیا۔

بہر حال والد صاحب کو میں نے کوئی تفصیلی بات نہیں بنائی سوائے چند باتوں کے ویسے انہیں معلوم ہوگیا تھا کہ میں نے ہی میکمل پروگرام ترتیب دیا تھا اور اپنی حو بلی کوکرن سکھ سے بچانے میں میر! باتھ تھا۔

دوسری میں بہت والوں کے لیے بوی سنسی خیرتھی میری دلیری اور چال کی کہانی بچے بچے کی زبان پہنے والدہ صادبہ کی گردن فخر سے اکڑی ہوئی تھی کسی کو خاطر ہی میں نہیں لا رہی تھی نانا جان کے پاس قاصد بھیج دیا جیا ' سینکڑوں ہارمیری نظرا تاری گئی لوگ مبارک ہادیں ویئے آرہے شخ خرض بہت کچے ہور ہاتھا 'ویسے میں نے اور میرے ساتھیوں نے کرنا کوشد بدنقصان پہنچایا تھا کم از کم چوجگہ خون کے بوے بردے واجہ طے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ کرن سکھ کے تقریباً چھ ساتھی مارے سے ہیں اس کے علاوہ چا روں طرف خون کے لوٹھڑے بھرے بڑے جے کو یا زخی بہت ہوئے جیں اس کے علاوہ چا روں طرف خون کے لوٹھڑے بھرے برا برترین فکست سے دو چار ہوتا پڑا تھا۔

اس کے بعد بڑے بوے تر ہے تماشے ہوتے رہے تانا جان آئے نجانے کیا کیالائے صدقات دیے جاتے رہے ہزاروں روپے غریبوں میں تقسیم کیے گئے میرے نام کے بہت سے وظیفے بیواؤں اور تقیموں کو جاری کیے گئے۔

اسلحه خانے کے منتظم مولوی امام بخش کودوسرے دن عبداللد نے ہی کھولا تھا۔ان کی شکایت پرخود

"جي ٻال ڀيل بي بي بول ـ''

"ارےتم وہاں کیا کررہے تھے"

'' کبوتر اڑار ہاتھا۔'' میں نے گتاخی سے جواب دیا اور پھر میں نے دونوں ہاتھ منہ کے سامنے کرکے حمیداکوآ واز دی۔

" نینچآ وُتم لوگ ڈاکو بھاگ مجئے ہیں۔"

والدصاحب بے صدحیران تھے حمیدااور دوسرے لوگوں کود کی کروہ اور حیران ہو گئے تھے ان کے مندسے آ واز تک ندنکل سکی کافی دیر کے بعداس کے حواس بحال ہوئے تھے لیکن حواس حمیداوغیرہ کے بھی درست نہیں تھے۔

"ابان کی واپسی کا خطر و تونیس ہے۔" والدصاحب نے پوچھا۔

"ابنيسة كي كالشيس العاكر في بين"

حیداکی بجائے میں نے جواب دیا۔

"آؤتم سب اندرآؤٹ والدصاحب نے کہا اور موڑی دیرے بعد سب بوے کمرے میں بیٹے ہوئے میں بیٹے ہوئے ہوئے میں بیٹے ہوئے م جوئے تنے اب ملازم بھی اپنے کوارٹروں سے باہرنگل آئے تنے اور جاروں طرف دوڑتے پھر رہے تنے۔

"ایمالگتاہے جیسے تم سب ڈاکوؤل کی آمدے لیے تیار تھے۔ 'والدصاحب نے کہا۔

حمیدااوردوسرےلوگ میری طرف دیکھ کررہ گئے۔''

تم بتاؤ حمیداتم درخت پر کہال سے پہنچ گئے اور تمہارے بیٹے اس کے علاوہ بندوقیں اور رائفلیں۔''

'' چھوٹے مالک کی ہدایت تھی ہوئے مالک گرہمیں نہیں معلوم تھا کہ مقابلہ کرن تھے ہے ہوگا ہم تو بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں مالک ' کرن تھے ہم لوگوں کوزندہ نہیں چھوڑے گا۔''

"كرن سنكه "والدصاحب سرسراتي آواز ميس بولي

71

باندهد جيل-"

"ارے کول"

'' چیکے ہے کہیں رو بوش ہو جا کیں گے۔ کرن سنگھ ہے ڈرتے ہیں۔ وہ انہیں جیتا نہیں چھوڑے

"لاحول ولاقوة \_ مين حميدا كواس قدر بز دل نبين سجهتا تعاـ"

"موذى سے بھی ڈرتے ہیں تمیدا کے کھر تواس دن سے ہانڈى بھی نہیں چڑھی۔"

"انتهائی بوقوف ہیں وہ سب کے سب میں ابھی حمیدا کے تھرجاؤں گا۔" میں نے کہا۔

"ارے نہیں ابھی کیا ضرورت ہے سن تو۔۔۔ سن تو۔۔۔ 'والدہ صاحبہ مجھے یکارتی رہ آئیں لیکن میں نے ان کی ایک ندی حمیدا کے بتی چھوڑنے کی خبرس کر مجھے غصر آعمیا تھا میں اسے اس کی برولی پرلعن طعن کرنا جا ہتا تھا میں تیزی ہے اہرآیا اور اپنا محور الے کر حمید اے مکان کی طرف چل برا فاصله بی کتنا تھا جلد بی میں حمیدا کے مکان پر پہنچ کمیا۔ درواز ہ کھلا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی لیکن اس وقت عالم علی جو حمیدا کے سامنے والے گھر میں رہتے تھے باہر نکل آئے انہوں نے جمک کر جھے سلام کیا۔''

"ميداتو چلاگياميال-كعرفالى پراہے-"

" ارے کب چلا گیا کہاں چلا گیا۔ " میں نے جیرت وافسوس سے بوچھا۔

" آج ہی ظہر کے بعد گیا ہے اس نے کئی کو پھوٹیس بتایا کہ کہاں جارہا ہے، وہ یا نچوں باپ بیٹے تو كمر ميں چھے بيٹھے تھے۔''

'' بزدل کہیں کا''میں نے غصے سے دانت پیتے ہوئے کہااور پھروہاں سے پلٹ پڑاابھی زیادہ دور نہیں نکلاتھا کہ دوسوار آتے نظر آئے وہ ہمارے ملازم تھے۔ دنوں رائغلوں اور پستولوں سے سلح تے چندساعت میں وہ میرے نزدیک بھی گئے۔

"كيابات ب خيريت "بيس نے انبيس كھورتے ہوئے كہا۔"

" الكن نے بھيجا ہے، چھوٹے مالک آپ كاكية آنے سے پريشان ہوگئ تھيں۔"

والدصاحب نے ان سے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ در حقیقت اگر شاہو با قاعدہ اسلحہ طلب کرتا تو شايدات ندديا جاتا اوراگر اسلحدندديا جاتا تونجاني كياموجاتا

ببر حال بول مجھ لیس کہ میری ساری خطائیں معاف ہوگئ تھیں والد مساحب نے خصوصی طور پر حمیدااوراس کے گھر والوں کے لیے انعامات بھیج تھے میرے تینوں دوستوں کوبھی انعامات سے

تین دن تک سے ہنگاہے رہے اور میں دولہا بنار ہا مجھے ان فضول ہا توں سے البحن ہورہی تھی نہ دوستول سے ملنا نہ کوئی دوسرا کام ہرونت گھروالوں کے سامنے رہو چنا نچے تیسرے دن میں نے والده صاحبه سے صاف کمد یا۔

"بساب یہ بنگا ہے تم کیے جا تس کل سے میں کھر بنہیں رہوں گا۔"

" كركهال جاؤك بيني به الالده صاحب في جمار

"اسيخ دوستول سي ملول گااوراييخ مشاعل فروع الرول گاپ

''نکین ابا جان کہدرہے تنے کہ اب مہیں تنہا نہ محور اجا ہے'' والد وصاحبہ نے کہا۔

''خيريت ـ نا نا جان کوکيا سوجھي ۔''

"ان کی بات بھی ٹھیک ہے میرے لال خدا تھے ہرآ نت سے بچا کے جشم پر در تونے کام ہی ایسا کیا ہے کہ دوست وشن جوسنتا ہے دانتوں میں انگلی دبا کررہ جاتا ہے لیکن بیٹے موذی زخمی ہوکر لکل میاہے۔"

«کون موذی <u>"</u>

" د وی منحوس کرن سنگھ۔"

"- / ""

'' تونبیں سمجھتا میرے لال اب وہ تیرادشن ہوگا۔''

" تھیک ہا گراس نے کوئی حرکت کی تو میں اسے مندتو راجواب دوں گا۔" میں نے کہا۔

"مان جامیرے لال تیرے اہاتی فکر مند ہیں اور میں نے سنا ہے کہ حمیدا کے گھر والے سامان

ہوئے ہو تھا۔

''اوه کوئی بات نہیں دیوگھر میں ہے؟''میں نے پو جھا

" ہاں۔ اندرآ وَ ما لک۔ " بنواری لعل نے کہا۔ اور میں گھوڑے سے اتر گیا پھر میں بنواری لعل کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔

"كيابات ببوارى چاچا-"تمسب ريشان كيول مو-"مس في وچها-

"بری محبتیں، براحشر مالک نہ جانے کس سے جھٹڑا کر لیا ہے بری طرح زخی ہو کر گھر آیا ہے۔ "بنواری لعل نے دکھ سے کہا اور میرا ماتھا ٹھٹکا تا جانے کیوں میر سے ذہن میں خیال آیا کہ دیوکرن سکھ کے عمّا ب کا شکار ہوگیا ہے اور حقیقت یکی تھی دیوکا پورابدن زخموں سے چور تھا ان زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں بہر حال چہرہ بچا ہوا تھالیکن اس پر بھی دو تین جگہ چھوٹے چھوٹے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں بہر حال چہرہ بچا ہوا تھالیکن اس پر بھی دو تین جگہ جھوٹے چھوٹے رخم تھے جو یقینا جلنے کے نشان تھے لیکن باہمت اور دلیر دیوکی آئھوں میں وہی چک وہی مسکراہے تھی۔

مجصد کیوکراس کے ہونؤں پرمسکرا ہٹ جیل گئی۔

"اٹھونیں سکتا بھیا معاف کر دینا۔"اس نے کہا اور میں خاموثی سے اسے گھور نے لگا میرے موث بھنچ ہوئے تے" بیٹھ جا کا اس نے پھر کہا اور بنواری لعل نے موثڈ ھامیر ہے قریب کھسکا دیا۔ میں خونخوار لگا ہوں سے دیچوکود کھے رہا تھا اور میرے پورے وجود میں آگ بھڑ کی جاری تھی۔ "بھیا کے لیے پچھ جل یانی لے آئیا ہا۔" دیونے کہا۔

"بال بال ابھی لایا۔" بنواری لعل نے کہا اور باہر نکل کمیا اب کمرے میں دیپواور میں رہ مکتے متعدد میں نے دیپوکی آگھول میں جھا تکتے ہوئے پینکار کرکہا۔

"لواسے شبہ و کمیا؟"

**♦**☆.....☆.....☆**>** 

"اوہ۔احمق ہیں سب کیا تم لوگ مجھے بزدل بمجھتے ہوحمیدا کی طرف' میں نے غرا کر کہا اور

دونول نے سرجھکالیا۔''ابتم میرے پیچھے پیچھے کھرو گے؟''

ووسيول؟"

" الكن كاحكم إ الك بهم توصرف غلام بين "

"سنوكل سے اگرتم مجھے نظر آئے تو دونوں كو كولى ماردوں كا۔"

''گراس میں ہمارا کیا قصور ہے مالک آپ خودسوچیں؟''ان دونوں نے سہم کرکہا اور میں نے سوچا واقعی بیتو دوسروں کاقصور ہے۔ تب میں نے کی قدر زم لیج میں کہا۔

'' ٹھیک ہے تم ان کی بات مانو گر باہرنکل کر تہمیں میری بات ماننی پڑے گی میرے پیچھے لگے رہنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی میری کوئی بات کی سے کہنے کی۔ورنہ تم میری عادت جانے ہو۔''

"بفررين مالك، مارى زبان بندر كى "

"ویے میں اہامیاں ہے بات کرلوں گا آؤ۔"

میں نے کہااور واپس چل پڑارہ رہ کر حیدا پر غمہ آرہا تھا۔ لیکن ات حیدا ہی کی نہیں تھی میرے دوستوں کی بھی وہت کے میں میں گھے ہو گئے میں اپنے کے بعضے دوستوں کی بھی وہتی کیفیت تھی سب کے سب گھروں میں گھے ہو گئے رہے۔ دیجوکا خیال آیااور میں نے گھوڑے کارخ دیجوے مکان کی طرف کر دیا۔

دروازے پربی مجھے احساس ہوا کہ کوئی خاص بات ہے دیپوکی ماس باہر نکلی تھی مجھے دیکھ کراس کا رنگ زردہو کیا اور اس نے کئی سلام کرڈائے۔

"سلام چاچی ۔ دیوگھریس ہے۔ "میں نے پوچھا۔

اور وہ کوئی جواب دیئے بغیر اندر مس کئی ، چند من کے بعد بنواری لعل باہر لکلا یہ دیو کا باپ تھا

اس کا چرہ دھواں بور ہاتھااس نے بھی مجھے سلام کیا اور بولا۔

"كيابات ٢ بنواري جا جاء" ميس نتعجب سے يو چھا۔

"اندرنبیں آؤ مے مالک؟ پرید کیوں آئے ہیں۔" بنواری العل نے بدحوای سے سواروں کود کھتے

دیپواس طرح چونکا جیسے کسی نے اس کے جلے بدن پر مرچیں چھڑک دی ہوں۔اس کے چہرے سے اذیت ٹیکنے گلی۔ پھروہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔

"'بارچا؟''

" الى ميرے ليے تونے اتن اذيت كيوں اٹھائى۔ " ميں نے دلسوزى سے كہا۔

ديبو كجمه لمح خاموش ربا \_ پحربولا \_

" بھگوان کی سوگند۔اس سے بڑی گالی کوئی اور جھے نیس دے سکتا۔اس کے لگائے ہوئے زننول سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تیری بات ہے۔''

"اور جھے جو تیرے ان زخمول سے تکلیف ہور ہی ہے۔ ایسی کی تیسی ان زخموں کی بیزخم میں نے اپنے یار کے لیے کھائے ہیں۔"اس نے کہا۔

ا كے بتاديو۔"

''بس اور کیا کرتا وہ۔ تھک گیا تو جھے پہاڑی سے نیچ پھینکوا دیا۔ سمجھا ہوگا میں مرکبیا ہوں۔' میں نے کہا۔'' دیپو۔ تیرے خیال میں کیا اس بستی میں اس کے گروہ کے اور لوگ بھی ہیں۔''

" 'بظاهر ہیں بھیالیکن ۔''

" بال سيكن كيا-"

" کوئی نہیں کہ سکتا کہ کون کون اس کے لیے مخبری کرتا ہے نہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ اس نے مخبروں کا بھی جال پھیلا یا ہوا ہے۔''

"اس کا مطلب ہے کداسے تیری زندگی کی خرال گئ ہوگا۔"

"خیال تومیرا بھی بھی ہے۔"

"نو هم تک کیے پہنچا؟"

بھگوان نے میری بڈیاں بڑی مضبوط بنائی ہیں۔بس کوئی بڈی نہیں ٹوٹی اور سارے کام ٹھیک

دیونے عجیبی نگاہوں سے مجھےدیکھا پھرمسکراتا ہوابولا۔

" بونابى تعابھيا۔ چالاك تووه ہے۔"

"تم نے منع کیا تھا؟"

د کیا تھا۔ مراہے بوقوف بنانا کوئی آسال ہے کیالاس وقت شبہ ہو گیا تھا۔ بڑے پیارے

مجھے لے میااور پھر۔۔۔'' کچرلیموں کے لیے خاموش ہو کیا۔غالبًا ذیت کے ان کھات کو یا دکر

ر با تفا\_ پھروہ ايكدم چونك كر بولا\_

دو مريار بمكوان كي سوكند - مجهدزه برابرافسوس بيس باس بات كاك

"كيامطلب؟"

" كمدر با تعارا براميم با كا اتناج الكنبيس بيديام كسي اوركاب-"

" بول پر کیا ہوا؟"

"بس مجھے سے کہنار ہا کہ زبان کھولوں۔اس کے آدمی میری مرمت کرتے رہے۔"

"كيابو چور باتھا۔"

" كهدر با تعابس يه بتادول كه بيه جال كس جيالي في يحيلا يا تعالب اس كانام بتادول "

میں کچھ دریا موثی سے اسے دیکھار ہا۔ پھر میں نے آ ہت سے کہا۔

"نونے اسے بتا کیوں نہیں دیادیپو۔"

ہو گئے۔ میں کھسکتا ہوا سڑک تک پہنچا اور پھر ایک بیل گاڑی میں یہاں آپہنچا۔'' '' تلک کازی والے سے کیا کہا تونے!''

" نیل ای ایک میں نے ایک فضی کہانی شادی تھی کہ ڈاکوؤں نے میری رقم لوٹ کر بھے ارا تھا۔ ' دیپو سکرانے لگا! اس وقاوار دوست کے اس ایٹار نے جھے بہت متاثر کیا تھا۔ یوں تو میرے ذہن میں بہت سے خیالات آئے تھے، لیکن اس وقت ان کے بارے میں سوچتا مناسب نمی تھا۔ دیپوں فالت کافی فرائے تھی۔

'عمر ہی آیا۔ عمل میں ہونے کیا مورد عوج کی پڑائیکن شراس کا انظار کے بغیر بابر کل آیا۔ جہال میر ب باقی گار ڈمستعد کوڑے ہوئے تھے عمل نے ان عمل سے ایک کو خمستعد کوڑے ہوئے تھے عمل نے ان عمل سے ایک کو خمستعد کوڑے ہوئے تھے عمل میں کو چھٹے یا کہنے کی مشرورت نہیں ہے ، بس سائیس کو عمرانا میں دودھ سے آیا تھا۔ نے خواہش نہیں تھی در یہ کو کوش کرنے میں اندروائیس میں دودھ سے آیا تھا۔ نے خواہش نہیں تھی۔ دی کو کوش کرنے کے لیے عمل نے دودھ لے ایا تھا۔ ایک خواہش نہیں تھی۔ دی کو کوش کرنے کے لیے عمل نے دودھ لے ایا۔

'' دیپوکواپینے ساتھ لے جار ہاہوں، بنواری چا چا۔'' میں نے کہا۔

"ایں \_ بنواری لال چونک پڑا" کہاں چھوٹے۔

"مالک؟"

"اسپيغ كمر-اس كاعلاج كراؤل كا-"

" بي محى تو تمهارا گھرہے مالك "

"وہاں اے آرام رہے گائم فکرمت کرو، دیومیرا دوست ہے، میں ہرطرح ہے اس کا خیال رکھوں گا۔" میں نے کہا۔

در قطیری مرضی ما لک۔ میں منع کرنے والا کون ۔ ''بنواری معل نے جواب دیا۔

" ہاں تمہیں تکلیف ہوگ۔" دیپونے تکلف کیا اور میں نے اسے ڈانٹ دیا گھوڑا گاڑی آگئ تو میں دیپوکو گھرلے آیا۔ دیپونے زیادہ پس وچش نہیں کی تھی نہیں میرے معالمے میں والدصاحب اور والدہ صاحبہ نے دخل دیا۔ کوئی بری ہات تو تھی نہیں ،اور پھران معاملات میں والدصاحب بھی پیش پیش ہے، چنانچہ دیپوکی تیار واری میں انہوں نے بھی کافی دلچیں لی۔ ذرا ذراس چیز وں کے لیے سوار شہروں میں دوڑا دیے جاتے تھے۔

ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے دیپوکوٹھیک کر دیا میرے جیسی وحشت فطرت کے مالک شخص کی ،اس دلیسی نے دوسروں کو جیران کر دیا تھا،خود دیپو بے حد شکر گزارتھا۔ان دنوں دوستوں کی محفل بھی تیس ہم رہی تھی اور میری دوسری دلیسیاں بھی تقریباً ختم ہوگئ تھیں۔ یہاں تک کہ دیپو این قدموں پر کھڑا ہوگیا۔

"اب مجھے آسمیا دو بھیا ہم نے میرے اوپر جننی کر پاک ہے۔ میں اسکا جواب نہیں دے سکتا۔"
"اگر تونے فضول ہا تیں کیس تو اس بار میں بھے کنگڑ ابی کردوں گا۔"

"" تمہارے ہاتھوں موت بھی آجائے تو چانا نہیں ہے۔"

"دریو مجھے تھے سے ایک ضروری کام ہے۔"میں نے ول کی بات اس سے کہددی۔

" و محم دو بھیا۔ پران تیاگ دوں گا۔ تبہارے ایک اشارے پر۔ "

'' <u>مجھے</u> کرن شکھ کا بیانتادو۔''

''ایں۔''وہ چونک پڑا۔

'' میں جانتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہوگا۔'' میں نے دیپو کی آٹھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیپو کے چہرے کارنگ بدل گیا تھا۔

" مر ۔ ۔ مراس کی کیاضرورت ہے بھیا۔ "اس نے پریشانی سے کہا۔

"میں اس سے تیراانقام لوں گا۔" میں نے کہااور دیپوجھٹ مے مسکرادیا۔

''اس کی ضرورت نہیں بھیا۔تم نے تو اسے اس رات ہی بہت برواسبق دے دیا تھا ہمہیں شاید

انداز ہ بھی نہ ہو۔ اسکے چھ سائٹی تو مارے گئے اور چارشدید زخی ہو گئے تھے، ایسے کدان میں سے کوئی کسی وقت بھی مرسکی تھا۔''

"و وتو ہونا ہی تھا کیکن میراانقام اپنی جگہ ہے۔"

ودنہیں بھیا۔ میں تمہیں پے خطرہ مول نہیں لینے دوں گا۔' ویبونے جواب دیا۔

دو محراس کی ضرورت نہیں ہے بھیا۔ آخرتم نے کوئی کسر چھوڑ دی، کرن منظمے نے جہال کہیں ڈاکا دا النے کا بروگرام بنایا، بوری طرح کامیاب رہاہتم نے بہلی باراس کا غرورتو ڑا ہے۔''

"وييويتهارئ سارى باتيل بيكاريس ميستم يصرف اس كابتامعلوم كرنا جابتا مول-"

"میں نبیں بناؤں گا ہمیا۔" دیونے فیصلہ کن لیجے میں کہااور میں چونک کراہے دیکھنے لگا میرے ہونٹوں پر تلح مسکراہ ہے کال گی۔

''ٹھیک ہودیو بقوری می وفاداری آواس کے لیے بھی ہونی جا ہے، آخرتم نے اس کا نمک کھایا ہے۔''

د مونی مجھلوا''

" پھر ہماری تمہاری دوئی ہے معنی ہے میں ہر چیز کواپنی ملکیت محتا ہوں۔ ایک چیزیا تو صرف میری ہوسکتی ہے۔ یا پھر جھے اس سے کوئی واسط نہیں ہوگا۔"

" متم مجھتے کرون ہیں ہمیا ا" دیو پریشانی سے بولا۔

" تم جاسكتے بوديواورات د كيولو، ش اے تلاش كرلونگا-

''وہ ایک نہیں ہے بھیا۔وہ بے حد چالاک ہے۔ بہت ہی خطرناک ہے دہ۔ بیں تو۔۔۔۔؟'' ''تم جا کتے ہودیپواور آج کے بعد مجھے طنے کی کوشش نہیں کروگے۔''

" اگرتم نے کرن علی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو میں مجبوراً زمیندار صاحب سے بات کروں گا۔" دیونے دھم کی دی۔

''اگرتم نے کرن شکھ کی تلاش شروع ہی کرنی ہے تو جو تہبارا دل چاہے کرو۔''اس نے کہا۔ میں

نے مسکراتے ہوئے اے دیکھا اور دیو کے پاس سے چلا آیا۔ میری ضدی فطرت اس کے خلاف نہیں چاہتی تھی ۔ فلاف نہیں چاہتی تھی ۔ فلاف نہیں چاہتی تھی ۔ دیونے مجھے تلاش کیا ہوگا لیکن میں اس کے سامنے نہیں آیا اور کرن تنگھی ۔ تلاش کے پروگرام بنانے لگا۔

میرے ذہن میں اب صرف ایک بات تھی، کی طرح کرن سکھ کو تلاش کر کے اسے للکاروں اور اس دھن میں، میں نے دوسری ساری تقریبات ترک کردی تھیں، یہاں تک کے مولوی کرامت کی لائی کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ دیپو کے بارے میں، میں نے اندازہ لگالیا کہ وہ کسی طور پر کرن سکھ کا پہائیں بتائے گا، اس سلسلے میں میں نے فتلف انداز میں سوچا تھا، میں نے سوچا تھا کہ دیپو کو پکڑ کر والد صاحب کے سامنے پیش کردوں اور انہیں سب پھے صاف منا دوں کہ دیپو کرتا تھا، ان کے ذریعے دیپوکی زبان کھلوا کو لکین پھر دیپوائیں اس کی وجہ بھی بتا دے گا اور والد صاحب جیس سلح جو انسان، اس سے انقاق کر لیس کے نہیں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، پھر اس کی مردیو تاش کرنے کی کون کی ترکیب کی جائے۔

کی دن تک سوج میں ڈوبار ہااور ایک ترکیب ذہن میں آئی گئی۔ والدصاحب نے میرے دو
ہاڈی گارڈ مقرر کیے تھے، آخر کیوں؟ یقینا اس خدشے کے تحت کہ کرن سکھ کو پتا چل جائے گا کہ
اسے بدترین شکست کس نے دی تھی اور پھر وہ میر بے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو کیا اس احمق کو
اب تک اس بات کا بتانہیں چل سکا ہوگا؟ جبکہ دیپو کے قول کے مطابق وہ ایک تعلیم یافتہ اور
عبالاک آدی ہے، چنانچہ اگر وہ واقعی ذبین ہے اور اس شکست کو اس نے بھی آن کا سوال بنالیا
ہے، تو اب تک میرے بارے میں پتا چلا چکا ہوگا اور یقینا میری تاک میں ہوگا۔ چنانچہ اس سے
ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس تصور سے میرے ذہن میں مسرت کی ایک ابر دور گئی۔

تم اسے دیوائل ہی کہ سکتے ہو، میں انتہائی احتقانہ انداز میں کرن سکھ کے پیچھے پڑگیا تھا۔اس کی گھار میں فکرتو کرن سکھ کو ہوئی چاہیں۔چوٹ تو اس نے کھائی تھی اور پھرتن تنہا اگر میں اس کی کچھار میں سکھس جاتا تو اسکا نتیجہ کیا لکتا لیکن جوانی آپ سب پرآئی ہوگی یا آنے والی ہوگی اور جوانی کی

"ان چیزوں کے بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگراس کے خلاف ہوا تو۔۔۔'' "دنہیں ہوگا مالک۔۔۔۔پر۔۔۔کب تک واپس آ جاؤگے؟''

'' جلد ہی۔۔۔ پروانہ کرو۔۔۔''میں نے کہا اور گھوڑے کو ایڑھ لگا دی، نہ جانے کیوں دل میں انو کھی طرح کی خوشی تھی۔ جیسے کی اہم اور دلخوش کن کام پر جار ہا ہوں۔

اور میں نے گھوڑ ہے کو ہوا کی طرح چھوڑ کریا۔ کس ست کا تعین میں نہیں کرسکتا تھا۔ اور پی بات ہے کہ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، آج اس وقت کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہنی آتی ہے۔ کیسی احتقالہ حرکت تھی اور کیسی خطرناک اور پھر کرن سنگھ کا بوس مل جانا تو یوں ممکن نہیں تھا۔ کوئی تک کی بات بی نہیں تھی۔

بہر حال چلتار ہا، رائے میں چھوٹی چھوٹی بہتیاں پڑیں کیکن میں ان سے دور نکل گیا۔ بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے، میں کوئی نشان نہیں چھوڑ ناچا ہتا تھا، پھر شام ایک جنگل میں ہوئی، اور وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھوڑے کے لیے بھی سبز گھاس تھی اور میرے لیے بھی کھانے پینے کے سامان کی کافی مقدار تھی۔ کسی بھی تشم کی فکر نہیں تھی سوائے اس کے کرن سنگھ کا نشان مل جائے۔ کھانے چینے کے بعد میں سکون سے لیٹ گیا۔ ذہن میں بہت سے خیالات شے، لیکن خوف ورہشت کا کوئی شائر بھی نہیں تھا۔

بلاشبہ میری فطرت کے پہلوابتداہی سے شاندار تنے اور شاید یہی فطرت مجھے اس منزل تک لے آئی تھی۔ جوآج بہر حال ہر نگاہ میں میری شخصیت کوگرادیتی ہے، خیرزیادہ تفصیل میں نہیں جاؤل گا۔۔۔ بے چینی سی تھی ، نیندنہیں آرہی تھی خیر کافی در کے بعد میں حیرت انگیز طور پر مطمئن ہو گیا اور پھر سکون کی نیندآئی۔دوسری صبح دن چڑھے جاگا۔ تو طبیعت بے حد خوشگوارتھی۔

میرا گھوڑ امجھ سے بچھ فاصلے پرتھا، مجھے جاگتے دیکھ کر جنہنایا، شاید صبح بخیر کہدر ہاتھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بلایا اور پھر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ناشتا وغیرہ کیا۔ سامان درست کر کے گھوڑ کے کو بلایا اور سامان اس پر بارکر کے چل پڑا۔کوئی منزل نہیں تھی۔ ذبہن میں صرف ایک سوچ، طاقت کا نشہ، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگائس بات کی پروا ہوتی ہے، کرن عکھ کے نام سے پوراعلاقہ کا نیچا تھا، لوگ اس کے سائے سے بیچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں اس کی تلاش میں تھا اور جنون اس حد تک سوار ہوگیا تھا کہ باقی سب چھ بھول گیا۔

کافی دن گزر گئے۔ دیپو نا جانے کہاں رو پوش ہو گیا تھا۔ باڈی گارڈ زاب بھی میرے پیچھے گئے پھرتے تھے، لیکن میں پچھا اور بی سوچ رہا تھا اور پھر ایک دن میں نے فیصلہ کرلیا۔ اچھی خاصی تیاریاں کی تھیں۔ میں نے ، کھانے چینے کا سامان امی چند کے ہاں پہنچا دیا تھا۔ ایک پستول اور کارتوس وغیرہ بھی اسلحہ خانے سے مار لیے گئے تھے اور ساری چیزیں امی چند کے ہاں چھیا دی گئی تھیں۔

اس ون تیا ہو کر نکلا۔ باڈی کا افسب معمول میرے ساتھ تھے، رحیم الدین کے بنگلے پر پہنچ کر میں گھوڑے سے از گیا اور پھر میں نے باڈی گارڈ زے کہا کہ وہ میرا دوسری طرف انظار کریں اور جب تک میں آ واز نہ دول، اس طرف نے آس آن تک میں نے ان ہے تعاون کیا تھا، اس لیے کسی کومیری طرف سے شبہیں ہوا۔ میں گھوڑے کی لگا پکڑے دوسری طرف چلا گیا، اور دونوں بے وقوف آ رام سے بیٹھ گئے۔ دوسری طرف جی تھی کھوڑے پر سوار ہوا اور میں ایک لمبا چکر لے کر گھوڑ ابستی کی طرف جیوڑ دیا۔

نگالستی سے زیادہ دور نہیں تھی۔ میں سیرھا امی چند کے ہاں پہنچ گیا اور پھر میں نے اس سے ساراسا مان طلب کیا۔ امی چندا ندر سے سامان لے آیا۔

' در کہیں جارہے ہوچھوٹے مالک۔۔۔۔؟ ''اس نے یو چھا۔

" الى ـــــ، مين في جواب ديار

" کہاں۔۔۔' امی چندنے یو چھااور میں نے اے گھور کردیکھا۔

"بیکارسوال نہیں کرتے۔" میں نے خت کہج میں کہا اور امی چند خاموش ہو گیا۔ سامان گھوڑے پر بارکر کے میں نے امی چند کو گھورا۔

ا حساس تھااور آئکھیں کچھ تلاش کرر ہی تھیں۔

دو پہر۔۔۔شام۔۔۔۔شام کے ہوں کے تفتیش کی جا رہی ہوگی۔ بے چارے باڈی گارڈز کی شامت آگئ ہو بلوائے گئے ہوں کے خواس کی جا رہی ہوگی۔ بے چارے باڈی گارڈز کی شامت آگئ ہو گی۔ نتیں مانی جا رہی ہوں گی۔ پڑھاوے پڑھائے جارہ ہوں گے۔خاص طور پراماں بی نے آسان سر پراٹھار کھا ہوگا۔ نہ جانے کیا کیا ہور ہاہوگا کمال کے لوگ ہیں دنیاوا لے بھی۔اس پر اپناحت جی جن پران کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ٹھوکر گئی، گر گئے۔۔۔۔مر گئے۔۔۔۔ کہانی ختم ۔۔۔ کیا کوئی میں ہوتا۔ ٹھوکر گئی، گر گئے۔۔۔۔ مر گئے۔۔۔۔ کہانی ختم ۔۔۔ کیا کوئی باپ ہے ،کوئی بی ہے ہوئی نانا ہے،سب کے سب محبوں کے گودام ،کین کس قدر جات ہوتے ہیں۔ بیسب ، پھو بھی تو نہیں کر سکتے ،اس کے لیے جس پراس کے صارے دورے رکھتے ہیں۔ بیسب ، پھو بھی تو نہیں کر سکتے ،اس کے لیے جس پراس کے سارے دعوے رکھتے ہیں۔ بیسب ، پھو بھی تو نہیں کر سکتے ،اس کے لیے جس پراس کے سارے دعوے رکھتے ہیں۔ پھر ساری محبوں کوئی کے انبار سلے دبا دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔

میری تو رائے ہے کہ دنیا میں کوئی کی کون چا ہے کوئی کسی کے لیے نہ سو ہے۔ بس فرائض ہوں جنہیں پورا کیا جاتار ہے۔ فرض پورا ہوتوا نہاں آ سانی سے دوس کو بھول جائے۔ پھر کوئی بھی واسطہ ندر کھے۔۔۔۔اس ہے۔۔۔۔'

اس صحرا گردی نے تنہائی نے باہر کے موسم نے جھے بہت سے تربات دیئے تھے۔ میری سوچ گہری کردی تھی۔ میں بوتا گہری کردی تھی۔ میں بستیوں سے کترا تا تھا۔ ویرانوں کی خاک چھانا کرتا تھا۔ جہاں میں ہوتا اور میرا گھوڑا کسی سے تبادلہ خیال نہیں تھا۔ کوئی مؤنس نہیں تھا، ایسے میں بیالے سید ھے خیالات ہی میرے ساتھی تھے۔

انداز أپندرہ بیں دن ہو گئے تھے، گھر سے نظے ہوئے۔ انتہائی احتیاط سے خرج کی جانے والی خوراک اس ایک آ دھ دن کے لیے اور رہ گئ تھی، ویسے پسیے میر سے پاس کافی تھے۔خوراک ختم بہو جانا کوئی مسکلہ نہیں تھا، کسی دن کیا، بلکہ دوسر ہے ہی دن کسی بستی سے کھانے پینے کی چیزیں خریدلونگا۔

رہی پانی کی بات ہواس کی کوئی شکل نہیں تھی خداتر سانسانوں نے گزرگا ہوں پر کنویں کھدوائے ہوئے تھے۔ جہاں پانی با آسانی حاصل ہوجاتا تھا۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ دوسرے دن کوئی اور بستی تلاش کروں گا اور بیشام میں نے ایک بستی سے تھوڑے سے فاصلے پر گزاری بستی بہاں سے کافی دور تھی کوئی بستی ہے۔ اس کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بس میں نے کہان ور تھی وں اور ترکاریوں کے کھیتوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی بستی نزدیک

م میں نے کھلیانوں میں چھوڑ دیا۔اب میرے پاس کھانے کے لیے پیچھنہیں تھا، پلکیس ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں لیکن ذہن نیند سے بغاوت کرر ہاتھا۔احیا تک میں نے آہٹ سنی اور آئی تھیں کھل گئیں۔

دورنگاہ دوڑائی ۔ گھوڑے کا ہیولا و ہیں نظر آر ہاتھا جہال میں نے اسے لیننے ہے بل دیکھا تھالیکن آ ہٹ نزدیک سنائی دی تھی۔ میں سنجل گیا۔ پہتول کے دیتے پرمیرے ہاتھ پہنچ گئے اور آ ہستہ سے میں نے پہتول نکال لیا اور پھر دم سادھ کر دوبارہ آ ہٹ سنے لگا۔ اب با قاعدہ قدموں کی چپر ایک انسانی ہیولا کھلیانوں کے اس طرف نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک آواز سنائی دی۔

" مروپ " میں نے گہری سانس لی ،اس آواز نے کا نوں میں شیر نی گھول دی تھی اور میں نے مرصے کے بعد کسی انسان کی آواز اسٹے قریب سے شخصی ،وہ بھی نسوانی بدن میں ایک انوکھی ک سنسنی چپیل گئی۔

"سروبا، آوازاس بار تیزشی - کہاں حجب گیا ہے، باہرنکل آ، مجھے ڈرلگ رہا ہے، آواز آئی، اور میں بے آواز کھڑا ہوگیا، میں نے تاریکی میں آئیسیں بھاڑ بھاڑ کرا سے دیکھا۔

جوان عورت تھی، دیہاتی لباس میں ملبوس تھی الیکن اتنی رات گئے؟ ان کھلیانوں میں ،ضرور کوئی گڑ ہو ہے، مجھے بستی یا دآگئی ،میری زندگی کی پہلی عورت وہ کمبخت بھی سی دوسرے کے چکر میں

تھی،اور پیے۔۔۔

عورت نے مجھے دیکھا، وہ کھلیانوں کی دوسری طرف نکل گئی۔ میں اسے دیکھار ہااور میرے ذبن میں شیطان کروٹیس بدلنے لگا۔ پی کرنہیں جانی چاہیے اسنے دن کی خشک سالی کے بعد تو ہارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں اگر میں اب بھی پیاسار ہوں تو یہ مناسب تو نہیں ہوگا، لیکن پھرا یک ہار مجھے سنجلنا پڑا۔ کھلیانوں کی دوسری طرف کوئی اور آر ہاتھا۔ یقینا سروپ ہوگا اور جب بید دونوں ہوں گئے تو میری کیا حیثیت ہوگی، سروپ کوئہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا اور میں تیار ہوگیا۔ پھر جب سروپ میرے نزدیک پہنچا،تو میں نے اطمینان سے عقب سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کا منہ بھنچ لیا تھا۔

دبلا پتلامریل سا آدمی تعادی ہے۔ شراب کے بھیکا ٹھ رہے سے دوجار بار ہاتھ پاؤں ہلائے اور پھر میرے ایک گھو تے ہے۔ قال ہوڑ بیٹا، اور مردہ چھیکلی کی ماننداوند سے منہ گر پڑا۔
اب کوئی خطرہ نہیں تھا، میں نے اسے کھلیا توں کے ڈیٹر میں اس طرح ڈال دیا کہ دم گھنے سے مرنہ جائے۔ پھر میں کھلیا نوں کی آڑھ سے نگل آیا اور اسے بعد میں نے جان ہو جھ کر قدموں کی آ ہے ہے ورت دوڑتی ہوئی میری طرف آئی تھی۔
آ ہٹ پیدا کی ، نتیجہ فاطرخواہ ہوا، دوسرے لیے عورت دوڑتی ہوئی میری طرف آئی تھی۔
"یہ سے پیدا کی ، نتیجہ فاطرخواہ ہوا، دوسرے لیے عورت دوڑتی ہوئی میری طرف آئی تھی۔
"یہ سے بیدا کی ، نتیجہ فاطرخواہ ہوا، دوسرے تیری باٹ تکوں ہوں، عورت جات ہوں ، اندھیرے میں اتنا ڈرلگ رہا تھا۔ کہ کیا بتا وَں۔ آئی دورآ نا آسان بات نہیں ہے پر تیرے پر یم میں دوڑی آئی ۔ آئی تو کتے بھی بھو نکنے گئے۔ 'وہ ایک ہی سانس میں اتنا کہ گئی۔
لیکن میں خاموش رہا تھا۔

''بولتا کیوں نہیں رے۔منہ میں گھونگھیاں ڈالے خاموش کیوں کھڑا ہے''وہ ایک قدم اور آگے بڑھ آئی پھر خوب دارو چڑھا آیا ہوگا۔کتنا کہوں کہ دارو تیری جوانی کو گفن کی طرح کھا جائے گی مگر۔۔۔۔یاپی مانتا ہی نہیں۔اب وہ میرے بالکل قریب آگئ تھی۔ ''بولتا کیوں نا ھے رے۔''اس نے میرے یبان پر ہاتھ ڈال دیا۔

'کیا بولوں ہمجھ نہیں آتا''میں نے مسکراتے ہوئے کہالیکن میرے بدلے ہوئے لباس ہی نے س کے اوسان خطا کر دیئے یا گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہی اے احساس ہو گیا تھا، کہ میں اس کا مروپ نہیں مول۔

س كے منہ سے چيخ نكل مئى۔ وہ كئ قدم بيجھے ہٹ گئی۔ " تت تو كون ہے؟ رے۔ "اس كے منہ سے بشكل آ واز نكل سكى تقى ۔

اد کوئی بھی ہوں ،سروپنہیں ہوں۔ 'میں نے جواب دیا۔

" يهال كيول آيا ہے۔" اب اس في خود يركسي حد تك قابو پاليا تھا۔

" رہی ہے، میں نہیں آیا، تو آئی ہے۔ "میں نے بنس کرکہا۔

د مجھے جانے دے بھگوان کے لیے مجھے جانے دیے'اس نے سمبی ہوئی آ واز میں کہا۔

" بجيب يا گل ہے، ميں نے تحقي كبروكا ہے۔" ميں نے جواب ديا۔" توميں جاؤل۔"

'' تیری مرضی ہے۔ پھر تیراسروپ تو نہیں آیا اور شاید آئے گا بھی نہیں ، وہ دارو کے نشے میں کہیں اوندھا پڑا ہوگا۔ ہاں تو اگر چا ہے تو آج رات مجھے سروپ بچھ لے ،ہم اندھیرے کے ساتھی ہوں کے نہ تو اس تاریکی میں میری شکل دیکھے سکے گی نہ میں تیری۔۔۔۔ہم اندھیرے ہی میں ملیں کے اور اندھیرے میں دور ہوجا کمیں گے۔ بول کیا خیال ہے؟''میں آگے بڑھ آیا۔

"بإخرام ــ وافي و عجم جافي د د ـ "

'' شورمت ميا ميں تخفيے کھانہيں جاؤں گا۔اب آہی گئی ہے تو نامراد کيوں جارہي ہے۔''

‹ میں تیرا کھون کر دونگی مجھے ہاتھ مت لگا۔ پیچھے ہٹ جا۔۔۔۔ پیچھے ہٹ جا۔' وہ مست ی آواز

میں بولی۔

" سروب تیراکون ہے۔۔۔۔؟" میں نے بوچھا۔

"كوئى بھى ہو؟ تخفيے كيا؟"

"اب تو بہت کھے ہے میری جان،اب نخرے مت کرنا۔ آد کھے میری بانہیں سروپ سے زیادہ

مضبوط ہیں اور میں دار وہمی نہیں بیتا۔ 'میں چھلانگ لگا کراس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آسانی سے شکار نہیں ہوگی اور میں ہاتھ آئے ہوئے شکار کو ہاتھ سے نہیں نکلنے وینا چاہتا تھا۔ خاص طور سے ایسی صورت میں جب کہ مجھے کافی دنوں سے انسانوں کا قرب نہیں ملا تھا۔ عورت تو دور کی ہات ہے۔

اس نے ایک زور دار چیخ ماری۔ گوبستی بہت دور تھی لیکن اس کا چیخنا کسی حیثیت سے خطر ناک بھی ہوسکتا تھا۔ میں نے پہتول نکال کراس کی گردن پرر کھ دیا۔

''اگرتم نے دوسری چیخ ماری تو میں تمہیں گولی ماردوں گاسمجھیں؟'' میں نے غراتے ہوئے کہا۔ پہنول دیکھ کراس کی آوازگم ہوگئی۔اس کی آئکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ بلکی ہی کپپاہٹ طاری ہوگئی۔آؤمیرے ساتھ الکھی نے اس کے شانے پرد باؤڈ النے ہوئے کہا۔

اباس میں کی قتم کے انکار کی جرات نہیں گی، میں اے کھلیانوں میں لے آیا۔ اور پھر وہ خوفز دہ
انداز میں میرے احکامات کی تغییل کرتی رہی ۔ سمانی طور پر البڑ دوشیزہ نہیں تھی۔ میرے
انداز میں میرے احکامات کی تغییل کرتی رہی ۔ سمانی طور پر البڑ دوشیزہ نہیں تھی۔ میرے
انداز ہے کے مطابق اس کی عمر 28,27 ہے کی طور کم نہ ہوگی۔ نہ جائے سروپ ہے اس کا کیا
رشتہ تھا۔ بہر حال ابتداخوف اور مجبوری سے ہوئی تھی ، کیان تھوڑی و کے اندروہ بھول گئی کہ میں
سروپ نہیں ہوں۔ اس کے دل نے جمھے سروپ مان لیا تھا، جس کا عملی مظاہرہ بھی ہونے لگا۔ پھر
جب چھیلے پہر کے چاند نے سرابھاراتو وہ میری آغوش میں منہ چھیائے لیٹی اور جاگر رہی تھی۔
جب چھیلے پہر کے چاند نے سرابھاراتو وہ میری آغوش میں منہ چھیائے لیٹی اور جاگر رہی تھی۔
میں تھی اور فطرت کے راز ہائے سربسۃ ظاہر ہور ہے تھے۔ عورت صرف مرد کے جذبات کی
تسکین کا ذریعے نہیں ہے۔ اس کا نرم لمس دوح کو بھی سرور بخشاہے ، ہمارے سو چنے کا انداز ہے
گلیوں میں ،سردکوں پر ، مکانوں پر ،کھڑکیوں میں ،تفریح گا ہوں میں ،کلبوں میں ، پارکوں میں ،
ماری پراثر ہوں نگا ہیں اے ٹوئتی ہیں۔ ہمارے انداز میں صرف درندگی ہوتی ہے ، بھاڑ کھانے
کا جذبہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اس حقیقت کو تلاش کرنے میں دفت نہیں ہوتی کہ

رت مردکی مردائل کی بقا ہے، وہ قدرت کاعظیم تخفہ ہے جومردکودیا ہے، حضرت آدم نے تو رف تنہائی کی شکایت کی تھی، ان کے ذہن میں عورت نہیں تھی، کیکن خالق کا نئات نے ان کی لی سے ایک ایسی صنف تخلیق کی، جوابد تک مرد کے لیے، باعث تسکیان ہوگی۔ صرف پر شش بن کی حامل نہیں بھیت کرنے والی بھی، ماں بھی، بہن بھی، بیوی بھی، بنی بھی، جتنے رشتے اس کی ات سے منسوب ہیں۔ سب کے سب مقدس، ہررشتے میں عظمت ہے، ہررشتے میں محبت کا بیق ہے، یوں خالق عظیم کا یہ تخفہ ہارے لیے اس قدر حقیر تو نہیں کہ ہاری جونگاہ اس کی جانب میں تھے خلاطت میں انتظری ہو۔

یکی اگر خور کیا جائے۔۔۔۔اور خور شاذ ہی کیا جاسکتا ہے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، شاید میرے جذبات میں پاکیزگی بھی ہے، کیکن میں نے انصاف سے کام لیا ہے، میں نے خود کو نوبصورت غلاف میں ملفوف کر کے تہارے سامنے پیش نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے میں نے اپنی فطرت، اپنی شخصیت، کے گھنا ؤنے پہلو بے نقاب کیے ہیں، جنہوں نے ججھے تجربہ بخشا ہے، اور میری دلی خواہش ہے کہ تم میرے تجربات سے فائدہ اٹھا لوتو میرامقصد پورا ہوجا تا ہے، ضروری میری دلی خواہش ہے کہ تم میرے تجربات سے فائدہ اٹھا لوتو میرامقصد پورا ہوجا تا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خودکوآز مائشوں میں ڈال کراپٹی زندگی کے بیش قیمت کھات ضائع کرے۔۔۔ بہرحال اس نے گردن اٹھائی اور چاندنی میں میری شکل دیکھنے گئی پھراس کے ہاتھ میرے بہرحال اس نے گردن اٹھائی اور چاندنی میں میری شکل دیکھنے گئی پھراس کے ہاتھ میرے پہرے پر بینچ گئے کون ہو۔۔۔ بڑے سندر ہو۔'اس نے آہتہ سے کہا۔

"سروپ سے احجا۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' سروپ تو تمہارے چرنوں کی دھول بھی نہیں ہے۔''

" ہوں؟" میں نے کہا۔

° البس وه یا بی ایسے ہی میرے من میں آگیا تھا، مگراب۔۔''

"ابتم نے اے من سے نکال دیا؟"

''میں نے ہیں!وہشر ما کر بولی۔

"کہاں گیا؟"

"مرگیا۔۔۔''

"اوه بيوه باست

"----Uy"

" كتناعرصه بوكميا ـ ـ ـ ـ ؟"

"يانج سال...."

"مروپكون ہے؟"

وو منگوبنیئے کا بیٹا میرے چیچے پڑ گیاہے ورند میں تو کولہو سے تیل نکالتی ہوں بیجتی ہوں اور پھر

پید بحرلتی ہوں پراس پائی نے دهرم شكرديا۔ 'الاجونے تايا۔

ود گرتم بستی سے آئی دور کیوں آتے ہو؟"

ودكسي كو بنا چل كيا تو نكال ديئے جاؤ كے دونوں كے دونوں ودهوا كا ياب تو معافى كے قابل بھي

نہیں ہوتا۔ چراب میں کمیا کروں، یا بی سروپ نے بدن کی چتا پھر جلا دی ہے، میں نے تواس چتا

ے شعبوں کو حیار سال ہے بجھا رکھا تھا، پر اب۔' وہ خاموش ہو کر پچھے ہو جھنے گئی، پھر چونک

یژی ۔"اب میں جاؤں، بہت در ہوگئی ہے۔ بہتی میں کتے بہت ہیں،کوئی جاگ گیا تو براہوگا۔"

'' جیسی تیری مرضی <u>'</u>''

" محرتم يهال كب تك رمو مح؟"

"كيول؟" من في مسكرات موسع يو تيما ـ

· کل نہیں ملو کے؟ وہ پرشوق انداز میں بولی۔

"اورسروپ كاكيا موكا؟" ميں في مسكرات موسئ يو جيما۔

''چولہے میں جائے کرموں جلا، میں اسے بتا دونگی اب تہارے بنامن نا ہیں لا کے گا پریتم۔''وہ

میرے شانے سے سرتکا کر ہولی۔

'' چگر ۔۔۔'

"تم <u>نے۔۔</u>"

''اوہ!''میں نے طنزیہا نداز میں گردن ہلادی۔

" كيانام بتمهارا؟"اس نے يو چھا۔

"میرانام ۔۔ " سے خلدی ہے موجا۔"میرانام لال کنور ہے۔۔۔ "

"لال كنورـ"اس في ميرانام نافي كي طرح جوسة موس كهاـ

" تیراکیانام ہے؟"

"لا جورود" اس فے جواب دیا۔

'''بہتی میں رہتی ہے؟''

"تریستی کا کیانام ہے؟"

''جوالا بور''اس نے جواب دیااور میں خاموش ہو گیا۔

" تم كبال سے آئے ہو۔ "اباس كى بارى تقى۔

"بہت دور ہے بس آوارہ پھرتا ہوں \_"

" را جکمار ہو۔ "اس نے یو حیما۔

"جوتوسمجھ لے۔" میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"صورت سے تورا جکمارہی لگوہو۔"

"نوبستی میں کیا کرتی ہے؟"

"تیلن ہوں۔"اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔

" تين سي سيرا؟"

· 'تعادد : '

نشہ اب بھی نہیں اترا تھا، میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور میں نے گھوڑ انستی کی طرف جھوڑ دیا گھوڑے کو میں نے کافی تیز بھگایا تھاتھوڑی درے بعد ستی کے قریب پہنچ گیا۔ اورمیرااندازه درست نکلا، وه کرن شکه بی تھا،اس کے آ دمی چیخ رہے تھے۔ " گاؤں والوایخ گھروں سے نکلے تو گولی کا نشانہ بن جاؤ کے،اپنے گھروں میں رہو، یہ کرن سنگه کا تھم ہے۔ اگر کسی گھر سے پھر بھی پھینکا گیا تواے را کھ کا ڈھیر بنادیا جائے گا۔'' اوربستی والے سہم ہوئے اپنے گھرول میں گھے ہوئے تھے کسی گھرے کوئی آواز نہیں سائی دے رہی تھی ، سوائے ایک مکان کے، میں ایک تاریک گوشے میں کھڑ اٹھنڈے دل سے اپنے آئندہ اقدام کے لیے سوچ رہا تھا! میں سوچ رہا تھا ،درحقیقت مجھ سے بہت بردی علطی ہوئی ہے، میں نے کوئی پروگرام بنایا بی نہیں۔ میں نے سوچا بی نہیں کہ اگر کرن شکھ مجھے ال جائے گا،میرےسامنے آجائے گاتو۔۔۔ میں کروں گائیا،اوراس وقت یہی کیفیت تھی۔ لیکن بہر حال میں نے اس کیفیت پر قابو یالیا۔ کرن تکھ نے ساتھیوں کے سامنے کوئی قدم نہیں الفاياجا سكتارها قت كاكوئى كام مناسب نبيس تفاءاب انتبائي حياا أى عص كرن سلكم كا تعاقب كرنا جاہیے۔وہ صرف نگاہوں میں رہے۔اور پھر کسی ایسے موقع پراے جالیا جائے، جب وہ تنہا ہو۔ میں نے بہتی کے نکای کے رائے کا اندازہ لگا لیا اور پھر کرن سٹھے کی واپسی کا انتظار کرنے لگا ۔ کرن سنگھ نے زیادہ در نہیں لگائی تھی اور تھوڑی ہی در کے بعد مجھے سیٹیاں سنائی ویں۔ یہ واپسی کی سیٹیاں تھیں جنہیں میں نے دوسری بار سنا تھا،اور میرے ذہن کے بہت سے خانے ا جا تك روش مو كئے ،ميرے ذبن ميں ايك خوبصورت تركيب آئي تھى۔

اور میں دل ہی دل میں مسکراا ٹھا۔ کرن سکھے کے طریقہ کارکو میں کسی حد تک سمجھ کمیا۔ بلاشہدہ تعلیم یافتہ آ دمی تھااور نفسیاتی طریقوں سے کام کرتا تھا، وہ اچا تک کسی ستی میں داخل ہو گیااور کسی ایسی سبتی کا انتخاب کرتا جہاں اسکے نام کی ہیت بیٹھی ہوتی تھی ،اسکے آ دمی فائر تگ کرتے اندر داخل ہوتے اور بستی والوں کو دہشت ز دہ کردیتے پھر ختنب شدہ مکان میں لوٹ مارکرتے اور جلدا زجلد '' ٹھیک ہے کل مجھے یہاں آواز دے دینا۔' میں نے جواب دیا۔ دل میں سوچا تھا کہ اس بارے میں سوچا تھا کہ اس بارے میں سوچوں گا گرکل رات تک یہاں رکنے کی ضرورت پڑی تو لا جو کے لیے ایک رات اور سمی ۔ '' تو اب میں جاؤں لال کنور؟'' اس نے پیار سے بچ چھا اور اس کی آواز کے جواب میں ایک دھا کا سائی دیا اور پھراس کے بعد لا تعداد دھا کے۔۔۔۔

'' ہائے رام '' اوجو کے منہ سے نکل پڑا اور پھر وہ جھے سے لیٹ گئے۔دوسری طرف شاید کھلیا نول ہیں سروپ ہوش میں آر ہا تھا۔اس کی کراہ کی گئی آ وازیں ابھریں لیکن میں ان رھاکول کے بارے میں سوچ رہا تھا،دھاکوں کی بیآ وازیں کان آشنا تھیں۔بندوقیں ہی چل رہی تھیں لیکن فائر نگے۔ اس انداز میں ہورہی تھی ہجیسی میں ایک باراورس چکا تھا، بیعنی اس وقت جب کرن سکھ میری ہتی میں واخل ہوا تھا اور سی والوں کو وہشت زدہ کرنے کے لیے ہوائی فائر کیے گئے تھے۔ میری ہتی میں واخل ہوا تھا اور سی والوں کو وہشت زدہ کرنے کے لیے ہوائی فائر کیے گئے تھے۔ میر بیدن میں بجلیاں بھر گئیں، ڈاکا یقینا وہ کرن سکھ ہے اور میں تو اس کی تلاش میں ہی بھنگ رہا تھا۔ لیکن اس وقت میں سب پچھ بھول گیا انوکس میں کیا کروں، اس کی تھول گیا تھا،اور اس وقت مجھے صرف میا یا وقت میں کرن سکھی کیان اس وقت میں میں بھی ہوئی تھوڑی دوری پر ہے۔ تھوڑی دوری پر ہے۔

"لا جو\_\_\_\_اری او لا جو\_"سروپ کی آواز سنائی دی، وه کمل طور پر ہوش میں آگیا تھا اور لا جو ایک بار پھرسہم گئی۔

" ہائے یہ پائی کہاں سے آمرا؟" اس نے کہا اور مجھ سے علیحدہ ہوگئی، میں اس وقت ان دونوں میں دلچیں نہیں لیے میں تیزی سے اپنی تخصر سے میں دلچیں نہیں لیسلتا، میرے ذہن پر کران تگھ سوار تھا۔ اس لیے میں تیزی سے اپنی اور اس پر پھر تی سامان کے قریب پہنچا۔ اسے اٹھا کرمیں نے گھوڑ ہے کوسیٹی کے شارے سے بلایا اور اس پر پھر تی سے زین کسی۔

'' پیکون ہے؟'' سروپ کی آواز سنائی دی''اورتو کہاں چلی ٹی تھی؟ مجھے کیا ہو گیا تھا؟'' سروپ کا

ان کا کوئی اور ٹھکا نانہیں تھا۔اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا۔

چنانچہ میں میلے سے نیچار آیا۔ اب مجھا یک اور سفر کرناتھا۔ گھوڑے نے خت محنت کی تھی، لیکن میں اسے ایک اور تکلیف دینا چا ہتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کرا پنے نانا کے گاؤں صد پور کی طرف چل پڑا۔ راست آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، جس وقت میں گاؤں میں داخل ہوا۔ راستے میں نے اچھی طرح ذہن میں رکھے ہوئے تھے، گاؤں اس وقت سنسان پڑا ہوا تھا۔۔۔۔، گلیوں کے آوارہ کتے بھو تک رہے تھے، ظاہر ہے اس وقت کہیں کچھ نہیں ملکا تھا، مجھ ہونے کا انظار کرنا تھا، چنانچہ میں نے گاؤں کے آخری سرے کے پھیلے ہوئے درخت کو منتخب کر کے اس کے نیچ تھا، چنانچہ میں نے گاؤں کے آخری سرے کے پھیلے ہوئے درخت کو منتخب کر کے اس کے نیچ قما، چنانچہ میں نے گاؤں کے آخری سرے کے پھیلے ہوئے درخت کو منتخب کر کے اس کے نیچ شا، چنانچہ میں اندھ وی سے اس وقت تک باندھ دینا منا سب سمجھا تھا اور پھر میں بھی سوگیا۔ جس وقت جا گاخوب دھوپ نکل آئی تھی۔

سامنے ہی پیکھٹ تھا،جس پر پنہاریاں پانی بھرنے کے بجائے دور ہی سے میری طرف اشارہ کرکے تبھرے کرر ہی تھیں۔

میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ تھیل گئی، حسین چرے نظر آئے ، طبیعت پر خاص خوشگوارا ٹر پڑا۔اور مجھے لاجو یاد آگئی اور پھراس کامحبوب سروپ۔نا جانے بعد میں ان دونوں میں کیا فیصلہ ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو پنہاریاں گھبرا کراپنے کام میں مصروف ہوگئیں۔

تب میں نے محور کو کو لا اور آہتہ آہتہ ان کے قریب پہنچ گیا۔

''لز کیوتھوڑ اسا پانی مجھے دو،اورتھوڑ اسامیرے گھوڑے کو'' میں نے کہا۔

بہت ی لڑکیوں نے مجھے خوفز دہ نگا ہوں سے دیکھا تھا، بہت ی الی تھیں جونڈ رتھیں اور بے خوفی سے میری شکل دیکھ رہی تھیں۔ پھرا کی پنہاری نے پانی کا کلسامیری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
'بیٹھو۔' میں بیٹھ گیا، میں نے گلت کا پانی اوک سے پیا کئی گھونٹ پانی بیااور پھر کھڑا ہو گیا۔
''کیا تہارا گھوڑا بھی منہ دھوئے گا؟''ایک شوخ ی لڑک نے بوچھا۔

"بنيل --- يصرف بياسا -

واپس ہوجاتے۔تا کہ ستی والے ہوش میں نہ آسکیں۔کسی جگہ زیادہ دیرر کنے کا مطلب تھا،خطرہ مول لیزامکن ہے بہتی والے تیاریاں کر کے مقالب پر آجا کیں۔ بہر حال عمدہ ترکیب تھی۔

تھوڑی دیر کے بعد میں نے گھوڑوں پر بیٹے ہوئے، ڈاکوؤں کو پلٹتے دیکھا۔وہ بڑی تیزی سے پلٹے تھے۔ سیٹی کا یہی مطلب تھا کہ کام ہو گیا ہے، یہ پھر زبردست خطرہ ہے۔ فوراً واپس چلو۔ فلا ہر ہے تاریک را آوں میں ایک دوسرے کی شنا خت اورا نظار تو نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جب آخری آ دی بھی بستی ہے باہر نکل گیا تو میں نے اپنا گھوڑاان کے پیچے ڈال دیا۔ میں انتہائی ہوشیاری ہے ان کا تعاقب کرتا رہا میرا گھوڑا زبردست تربیت یا فتہ تھا۔وہ انتہائی برق رفتاری و سے سفر کرتا رہا رات کی تھی کرتا رہا میرا گھوڑا دیا۔ کا تعین بھی کھو بیٹھا، لیکن بہر حال میری نگاہوں ہے۔ ان کا گھوڑے او جس نے ہوشیاری میری نگاہوں سے انگے گھوڑے او جس نے ہوتی رہا ہے۔ ان کا تعانب کرتا رہا ہوں ہے۔

پھرہم او نچی او نچی پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچ کے اور میں نے ان پہاڑیوں سے علاقے کا انداز ولگالیا۔ بیتر نتا کا علاقہ تھا، ایک ہار پہلے بھی میں یہاں آچکا تھا۔ بہال سے میرے تا ناکے گاؤں قریب تھے، اور درحقیقت ڈاکوؤں کو پوشیدہ رہنے کے لیے اس سے عمد اور کوئی جگہیں تھی۔

میں نے گہری سانس لی اور پھر میں نے شیلے کارخ کیا۔ گھوڑ اجتنی بلندی تک چڑھ سکا۔ میں نے اسے چڑھ ایا۔ پھراس سے اتر کرخود شیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اس وقت میر ک خوشی کی انتہا ندر ہی جب میں نے ایک پہاڑی کے روزن میں روثن شعاع کولہراتے دیکھا۔

مشعل تھی، جے اہر الہراکر رائے کی نشاندہی کی جارہی تھی،اور پھر میں نے دیکھا،ڈاکو گھوڑے پر سوارہی غارمیں داخل ہو گئے جس کے دروازے پرمشعل اہرائی جارہی تھی۔میرے پورے بدن میں مسرت کی اہریں دوڑ رہی تھیں۔ میں نے ایک زبردست کارنامہ سرانجام دیا تھا،کران سنگھ کا میں معلوم کر لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ویسے مجھے یقین ہوگیا تھا۔کدان غاروں کے علاوہ

'' تواہےاں طرف لے جاؤجہاں پانی پینے کی جگہ ہے۔''

''اوہ۔'' میں نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا پھر کی سل میں گڑھا ڈال کراہے گھوڑوں کے پائی پینے کی جگہ بنادیا گیا تھا۔ گل لڑکیوں نے اپنے کلسے اس میں الث دیتے۔۔۔ میں نے ان سب کا شکر بیادا کیا۔

"مسافرہوبابو؟"ایکائی نےقریبآ کر پوچھا۔

" و ہاں کیوں؟"

· (لکشمی کہدر ہی تھی کہ تم ڈ اکوہو۔ 'اس نے بے دھڑ ک کہا۔

دو کاشی کون سی ہے۔ 'میں نے لا کیوں کی طرف و کیھتے ہوئے کہا اور ایک لاکی سہم کر دوسری لاکی سے کر دوسری لاکیوں سے چیچے ہوگئے۔ میں گھڑے کی لگام پکڑے اس کی طرف ہوا،اورلا کیوں کے چبرے فق ہوگئے۔

فق ہو گئے۔ دوکاشمی سامنے آؤ۔' میں نے شجیدگ سے کہا گیل وولا کیوں کے پیچیے چیپنے کی کوشش کرتی رہی۔ ''اری۔۔۔۔اب سامنے آجانا۔۔۔۔بڑی چالاک بن رہی تھی۔ 'جن لڑکیوں کے پیچیے وہ چیپی ہوئی تھی ،ان میں سے ایک نے کہا اور دوسروں کو دھیل کر تھو بھی کشمی کے سامنے سے ہٹ مگئی۔۔

کشمی تنہا کھڑی رہ گئی،خوبصورت سی لڑک تھی چہرے پر شوخی ٹیکٹی تھی لیکن اس وقت وہ مہی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔

"میں شکل سے ڈاکومعلوم ہوتا ہوں لکشی؟" میں نے آہتہ سے بوجھا اور لکشمی نے خوفزدہ نگاہوں سے میر سے اوپرنگاہ ڈالی۔

'' سندر بھی تو ہودیں ہیں۔' وہ خوف کے عالم میں بھی جھوٹ نہیں بول سکی اور میں بے اختیار مسکرا

\* " تو تمهیں یقین ہے کہ میں ڈاکو ہوں۔''میں نے کہا اور لکشی پریشان نگا ہوں سے جھے دیکھنے

گی۔''بہرحال لڑ کیوتمہارا شکریے تم نے مجھے اور میرے گھوڑے کو پانی ویا لیکن میں ڈاکونہیں ہوں، بس ایک مسافر ہوں جو رات کو یہاں پہنچا تھا،ساری بستی والے سور ہے تھے، میں بھوکا پیاسااس در خت کے نیچے لیٹ گیا۔ میں نے کہیں ڈاکٹہیں ڈالاکسی کونہیں ستایا۔''
کیشمی کے چیرے پرشرمندگی کے آٹارنظر آئے تھے، پھروہ بولی۔

'' مجھے ثاکردیں۔ میں نے توبس ایسے ہی کہددیا تھا۔''

'' چلو پھرٹھیک ہے، ویسے تنہارے بازار کس وفت کھل جاتے ہیں، مجھے پچھے چیزوں کی ضرورت ہے۔''

'' حجموثی دکانیں بازار کی تھوڑی دریمیں کھل جائیں گی۔''گر۔۔۔ کشمی کے چبرے پر بجیب سے تاثرات نظرآنے لگے۔

دو محرکیا؟"

'' کچھنیں۔۔۔۔ کچھ بھی نہیں۔'اس نے گاگر کمر پررکھتے ہوئے کہااور پھر دوسری لڑکیوں نے بھی اپنی اپنی گاگریں اٹھا کیں اور ایک ساتھ چل پڑیں۔ میں ان لڑکیوں کو جاتے دیکھتا رہائی لڑکیوں نے مجھے دیکھا بھشی بھی ان میں شامل تھی لیکن اس کی نگاہوں میں عجیب سے تاثر ات تھے۔ پھراس نے گردن پھیرلی۔

میرامش دوسرا ہے۔گاؤں کی البیلیوں۔ورنہ میں تمہارے درمیان کچھ وقت گزارتا۔خواکواہ جھے نانا جان سے تعلقات البیھے ہی کیوں نہ کرنے پڑتے۔میں زیرلب برزبرایا اور پھراسی درخت کے بنچ جا کر بیٹھ گیا۔تھوڑی دیراور یہاں گزار کرمیں واپس ان پہاڑوں میں جانا چا ہتا تھا۔ تقریباً کا دوریخ کی میں اٹھا اور میں نے گھوڑے پر تقریباً کا دوریخ کی میں اٹھا اور میں نے گھوڑے پر زین کسی ، پھر میں گھوڑے پرسوار ہوکر چندقدم آگے بردھا تھا کہ دوری کشمی آتی نظر آئی۔وہ تیز تین کسی ، پھر میں گھوڑے پرسوار ہوکر چندقدم آگے بردھا تھا کہ دوری سے اسی طرف بردھ رہا تیز قدموں سے اسی طرف بردھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور کشمی نے ہاتھا ٹھالیا۔

'' میں بھول گیا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ '' اوہ۔ پھر بھی یہاں نہیں آؤگے بابو۔ لکشمی بولی۔

'' کہنبیں سکتا کشمی ''میں نے جواب دیا۔اور گھوڑے کوایڑھ لگا دی کشمی نو جوان تھی۔میری آئکھوں کو بھا رہی تھی کیکن بہر حال اس وقت میرامشن دوسرا تھا۔نہ جانے ذہن میں کہاں سے شرافت آگھسی تھی ۔ورنہ۔۔۔

گاؤں کے چھوٹے سے بازار سے استعال کی جومعمولی چزیں مل کی تھیں میں نے خرید لیں اور پھر میں راستے پر چل پڑا۔ جو مجھے میری منزل کی جانب لے جاتا تھا۔ اس بار بیطویل سفر میں نے کھر میں راستے پر چل پڑا۔ جو مجھے میری منزل کی جانب لے جاتا تھا۔ اس بار بیطویل سفر میں مجھے ایک کسی حد تک سست رفتاری سے بہدری تھی۔ یقینا قرب و جوار کے کسی پہاڑی جھرنے سے نگل ندی نظر آئی جوست رفتاری سے بہدری تھی۔ یقینا قرب و جوار کے کسی پہاڑی جھرنے سے نگل ہوگی دھوپ کے سفر نے پانی کی طلب پیدا کردی تھی۔ میں نے گھوڑ نے کوندی کے رخ پھیردیا۔ لیکن اچا تک میں شھٹھک گیا۔ جوں ہی میں ایک ٹیلے کی آٹر سے نکلا میری نگاہ ایک اور گھوڑ نے پر پڑی جو ندی کے پانی میں منہ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کے قریب ہی اس کا سوار کھڑا تھا اور شاید گھوڑے کے پانی بی لینے کا انتظار کرر ہا تھا۔ یہ غیر متوقع تھا۔ اس نے جھے اچھی طرح دیکھ لیا تھا اور چونک پڑا تھا۔

اب چھپنے یا بھا گنے کی کوشش بے سودتھی۔ میں خاموثی سے آگے بڑھااور ندھی کے کنار بے پہنچ گیا اور پھر میں نے اپنے گھوڑے کوندی کے کنارے پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا۔

تھوڑے فاصلے پر کھڑا پیخف میری طرف ہی دیکھ رہاتھا۔ چندمنٹ وہ اسی انداز میں کھڑارہا۔ پھر اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے میری طرف بڑھا۔

یہ سوچنے میں کوئی عارنہیں تھی کہ وہ کرن سنگھ کا کوئی ساتھی تھا۔وہ میرے قریب پہنچ گیا اور پھر گھوڑے کی طرف دیکھنے لگا۔

"كياس ندى كايانى بينے كے قابل ہے۔"ميں نے بوچھا۔

میں نے گھوڑ ااس کے قریب روک دیا ۔ کشمی کے ہاتھ میں ایک گھڑ کی کئی۔

"کیابات ہے کہ شمی ؟ میں نے پوچھا۔
"مم ہم جارہے ہو بابو؟" وہ اداس سے بولی۔
" ہاں کشمی ، میں نے کہا تھانا ، میں مسافر ہوں۔"
" مگر۔۔۔۔گرم مجو کے بیاسے بھی تو ہو۔"
" ہاز ارکھل گیا ہوگا۔ کچھ لے کر کھالوں گا۔"

"من مين تبهارے ليے ....' وه خاموش بوگئي۔

"ارے کیالائی ہو؟"

''کھاتا۔''

"اوہ تو تہیں یقین ہے کہ میں ڈاکٹی ہوں۔" میں نے گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا۔

" إلى" اس في جواب ديا-

" مرتم نے میرے لیے تکلیف کیوں کی کشمی ""

''میرا گھر بہت دور ہے، بھاگتی ہوئی آئی ہوں، ورنددیر ہوجائی''اس نے میری بات کا جواب دیے کے بجائے کہا۔

"ا چھالا کو۔ کیا لائی ہو؟" میں نے اس کے ہاتھ سے پوٹلی لے بی۔ ہای روٹیاں ،گر اور کھن تھا۔ اس کے علاوہ پیتل کی گروی میں تازہ دودھ بھی تھ لیکن ان تمام چیزوں میں ایک دیہاتی دوشیزہ کا خلوص شامل تھا۔ میں نے وہیں کھڑ سے کھڑ سے بیچیزیں بردی رغبت سے کھا کیں اور خالی برتن اسے واپس کردیے۔

'' میں جار ہا ہوں کشمی الیکن تیری اس مہر بانی کو ہمیشہ یا در کھوں گا۔'' میں گھوڑے پر سوار ہو کر ولا۔

' میں نے تمہیں ڈاکو بھی تو کہا تھا۔''··· ٹ۔

'' خیر میں تم ہے جھگڑ انہیں کرنا چاہتا، میں پارس کی تلاش میں ہوں۔'' '' کیا؟''اس نے غراتے ہوئے کہا۔

" پارس پقر،اصل میں میرے دوست، میں ایک مالدار شخص کی بیٹی سے پیار کرتا ہول، میرا ہون میرا ہون میرا ہونے والاسسر بے حد کنجوں ہے،اس لا لچی شخص نے کہا ہے کہا گر میں اسے سوتو لے سونا مہیا کردوں تو وہ اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کردے گا۔ورنہ نیس۔ابتم خود سوچو میں اتنا سونا کہاں سے مہیا کر سکتا ہوں چنا نچہ بارس کی تلاش میں نکل پڑا ہوں۔اب اگر پارس ل گیا تو واپس جا دَن گا،ورنہ زندگی انہی پہاڑوں میں گڑاردوں گا۔"

"اوه-"اچانک وهمسکراپڑا۔

"توبيات ٢٠٠٠"

"بالميرےدوست"

"بہت معصوم ہو،اس زمانے میں پارس کا وجود کہاں؟"

"لكن ميں برداعزم لي كرنكلا ہوں ـ"ميں نے كہا۔

"خربتم يانى بيو -اس كے بعد باتيس كريں گے-"

''شکریہ' میں نے کہا، کیکن بہر حال میں اس کی طرف غافل نہیں تھا۔ میں نے اس کی کمرسے لکی کلہاڑی بھی دیکھ کی تھی ۔ میں پانی پینے کے لیے جھکا، کیکن اس کی طرف سے بے خبر نہیں تھا۔
پانی میں، میں نے اس کاعکس نگاہ کے سامنے رکھا، میں نے دیکھا کہ اس نے کلہاڑی کمر سے اتار
لی اور پھرا سے اس نے الٹا پکڑ لیا۔ غالبًا وہ میرے سر پر مار کر مجھے بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے اور پوار کیا میں نے سانپ کی طرح پلٹ کراس کا پاؤں پکڑ ااور پوری قوت سے گھسسٹ لیا۔

وہ بڑے آرام ہے چت ہو گیا تھا۔ دوسرے کمح میں پلٹا اور اس پرحملہ کر دیالیکن وہ بھی پھر تیلا تھا۔اس نے میر اوار خالی دیا اور کروٹ بدل کرایک طرف ہو گیا۔ دوسرے کمحے وہ اٹھا اور کلہاڑی ''ہاں۔ ہے۔''اس نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ ''میں پیاسا ہوں۔''

''کون ہو؟''اس نے ای انداز میں پوچھا۔'' آوارہ گرد۔''میں نے جواب دیا اور گھوڑے کو دیکھنے لگا جو یائی میں مندانکائے کھڑا تھا۔

" بيچ ہوا بھی۔ ايسے راستے ميں آواره گردی نہيں کرتے۔ "اس نے کہااور ميں ہنس ديا۔

"يا پيرجموث بول رہے ہو۔" وہ پھر بولا۔

"كيامطلب؟"

"تم يبال كى خاص مقصد ہے آئے ہو۔"

"اوه، كيا مقصد بوسكتا ہے؟" ميں نے مسكراتے ہوئے يو جھا۔

"مطلب توتم بى بتا و ك "بردى بيميا بك مسكرا به ينظى اس كى شكل بھى خوفناك تھى ۔

"مددكرو كي ميرى؟" مين نے چينتره بدلا۔

" کیامطلب؟"اس باروه چونک کر بولا ....

" اگراصل بات بتادون تو " میں بدستور مسکرار با تھااوروہ بچھے حور ہا تھا۔

"بتاؤك"

" پہلے ہتا ؤید دکرو گے۔"

" لڑ کے ہتم مجھے نہیں جانتے ، میں بہت براانسان ہوں ،ایک منٹ کے اندراندر مجھے بتاؤ ہتم اس

طرف کیوں آئے ہو، ورنہ پھرساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی ،''

"كيول كياس طرف أنامنع ہے؟"

"ہاں۔"

"کس کے کم ہے؟"

''اس کا نام بتادوں گا تو تمہارے حواس کم ہوجا کیں گے۔''

کو پوری قوت سے گھما کرمیرے اوپر وار کیالیکن میں نے ایک طرف ہٹ کراس کا وار خالی کر دیا اور جونبی وہ جھکا میری ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی۔شاید اس کے دو تین دانت صاف ہوگئے۔ کیونکہ ایک کمجے کے لیے وہ چکرا گیا تھااس کے منہ سے خون اہل پڑا تھالیکن پھروہ درندہ بن گیا۔اس نے بری طرح کلہاڑی گھماناشروع کردی۔وہ ہر قیمت پر جھے قبل کردینا جا ہتا تھالیکن بنوٹ کے استاد نے مجھے خوب گرسکھائے تھے۔ میں اس کے سارے وار خالی دیتارہا۔ پھرمیرا

ایک داؤلگ گیا۔ میں نے کلہاڑی والے ہاتھ پر گرفت کرلی اس نے پوری قوت سے جھٹکا مارا اور کلہاڑی الٹی اس کے پیٹ پر گلی ۔ضرب کافی زور دارتھی ۔اگرسیدھی کلہاڑی اس قوت سے لگتی

تو کمرتک پہنچ جاتی۔وہ تھینے کی طرح ڈ کرایا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی لیکن اب

میں اسے سنجلنے کا موقع نہیں دینا جا ہتا تھا۔ میں نے اسے گھونسوں اور لاتوں پرر کھ دیا۔ چونکہ اس

کے منہ اور پیٹ پر کافی واراگ میں شے اس لیے اس کی قوت دم تو زگئی تھی۔اوپر سے میرے

گھونے اس کے حوال بگاڑ رہے تھے۔ چرے رورم آگیا اور آئکھیں تقریباً بند ہوگئیں، میں بھی

ماحول سے بیگانہ ہو گیا تھا۔نجانے میرے اللہ اتن وصف کہاں ہے آگئ تھی۔یا شاید بہمیری

پوشیدہ وحشت تھی جس کے تحت بے چارا مولوی اور ہندولا کا الرکبیا تھا۔ ہصرف معمولی حرکتیں

تھیں کیکن یہاں آزادی تھی۔ چنانچہ میں اپنے شکار کوخواب دھن رہا تھا۔اور میں نے اس کی

ساری کوششیں نا کام بنادی تھیں اور پھروہ بے جان ہوکر چاروں شانے چیت جاگرا۔ تب میں پیچھے

ہٹا اور پہلی بار میں نے ہولسٹر سے پستول نکال لیا۔ نہ جانے کیوں میرادل جاہ رہا تھا کہ اپنے شکار

کے بورے بدن میں سوراخ کردول \_ میں نے اس کا نشاندلیا ہی تھا، کہ پیچھے ہے آواز آئی \_

" دنہیں شیر نہیں بالکل نہیں۔ "اور میں سانپ کی طرح پاٹا۔ میری پشت پر چھآ دی ، دائرے کی

شکل میں کھڑے تھے۔ پانچ کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ ایک خالی ہاتھ تھا۔

" پستول رکھ لے میری جان - مرہ ہوئے کو کیا مارے گا؟ "اس آ دمی نے کہا جو خالی ہاتھ تھا۔

خاصی معقول شکل وصورت کا طویل قامت شخص تھا۔ عمر چالیس سال کے لگ بھگ تھی۔ بے صد

جاندارآ تکھوں کا مالک تھا۔اس کے گھنگھریالے بال اس کی بیٹانی پر بکھرے ہوئے تھے اوروہ خاصا بارعب نظر آ ر ہاتھا۔ میں نے انہیں گھور کر دیکھا۔ سو چتار ہااور پھر پستول ہوگسٹر میں لگایا۔ ویسے میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئ تھی۔ یقینا بداس کے ساتھی ہوں گے، بلکہ کیا عجب کہ بیہ طویل القامت ہی کرن سنگھ ہو۔

''او جیتارہ میرے شیر جیتارہ ۔ بھگوان کی سوگند جی دار ہےاٹھ اوئے دو بے چند۔ تیرا مان ٹوٹ گیا نا آخر میں نے کہا تھا غرور مت کر،اس کا سرضرور نیچا ہوتا ہے۔' طویل القامت کی آواز میں ایسی ہی چہکارتھی جیسے اب تک اس نے کوئی دلچسپ تماشاد یکھا ہولیکن زمین پر پڑ المحض کوشش کے باوجود نداٹھ سکا۔

"در میمورے۔ اٹھاؤاسے کیا سالے کی ٹانگیں بھی بیکار ہوگئیں۔ طویل القامت نے اپنے ساتھیوں سے کہااوروہ آ گے بڑھ گئے انہوں نے سہارادے کردو بے کواٹھایا۔

" "اب-" طويل القامت في قبقهدلكايا-

"اب تیری تو شکل ہی بدل گئی اس کی آ تکھیں تو حلاش کرو کہاں گئیں۔ مار مار کر ٹماٹر بنا دیا سالے کوا بے دو بے چند بیتو ہی ہے نا؟''

"میرا ۔۔۔ میرا نداق مت اڑاؤ سردار۔۔۔م۔۔ "اس نے خون کی کلی کر دی اور طویل القامت نے پھرایک قبقہدلگایا۔

"ارے جیو کھن سالے کے دانت بھی لے بیٹے ابے ہاتھ ہیں کہ فولا دیے گھن درا کھا وَتو۔'اس نے بے تکلفی سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں دباد باکر دیکھنے لگا۔

" بھگوان کی سوگند'جی خوش کردیا۔ میں نے تیری پوری لڑائی دیکھی ہے ٹماٹر۔خوب لڑتا ہے مگر يارييو بتاتو ہے كون؟ " طويل القامت بولا \_

"لورناابير" ميل في جواب ديا-

" اہیر ہے واہ بیٹا ' بھگوان کی سوگند جب تک من جا ہے زندہ رہ اور زندہ ہی تجھ جیسوں کور ہنا

''اگر تو حکومت کا آ دمی بھی ہے ٹماٹر۔ تو میری درخواست ہے کہ کرن سنگھ کے راستے مت آنا' بھگوان نے بدن میں جان ڈال دی ہے۔ ہرطرح کما کھائے گا' تیرے جیسے جیالوں کی عزت کرن سنگھ کے من میں ہے۔''

" تم كرن شكه بو؟ "ميں نے تعجب كا اظہار كيا۔

"بال كرن عكمه- "اس في سينه كهلاليا-

"اوه\_\_\_ليكنتم تو\_\_يتم تو داكوبو" ميس في اداكارى كرتے بوئے كبا-

" ہاں اور اس نام پرشرمندہ نہیں ہوں'جو کچھ ہوں اس پرفخر کرتا ہوں۔''

" میں نے تمہارا نام بہت ساہے گر مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ سی دن تم سے اس طرح ملاقات ہوجائے گی۔''

"نو كون ى بىتى كار بنے والا بئے يورنا ـ "كرن سنگھ نے بوجھا۔

" میں شہر کار ہے والا ہوں ۔ " میں نے دور دراز کے ایک شہر کا نام بتادیا۔

"ابِتُواس علاقے میں کیے آنکلامکصن۔"

"بس تقدیر لے آئی۔ 'میں نے براسامند بنا کر کہا۔

" بواكيامير عثمار كياياركونبيل بتائے گا۔ "كرن علمے نے بنتے ہوئے كہا۔

"محبت ہوگئ تھی۔" میں نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا۔

'' دھت تیرے کی ۔ آخرا کیے خرابی نکل ہی آئی۔'' کرن شکھ نے مند بنا کر کہا۔ پھر بولا۔

"ابكس سيهوكي تقى؟"

"اس کے باپ کانام لاگا پرشاد ہے۔

"اوراس كانام-"كرن سنكه في آنكه د باكر بوجها-

"سرسوتی۔"

"کہاں رہتی ہے؟"

چاہئے۔ ہونہداے لے جاؤرے سالاگراجار ہاہے۔''اس نے دویے چندی طرف دیکھ کرکہااور دوآ دمی دویے کوسہارادے کرلے جانے لگے۔

" ہونہ، سالا اپنے آپ کو گینڈ اکہتا تھا' آج ساری اکر نکل گئی۔ بائے تو دو بے کا گھوڑ ا پکڑ لے۔ آجا کھن' چینامت کر' تیرا گھوڑ ابھی آجائے گا! آجابار۔''

" كهال " ميس في يو حيما \_

"اب آبھی جا۔ اپن کاٹھکانا لیبیں ہے چل یانی پی لئے چلے جانا تو تو لونڈ یا بھی نہیں ہے ٹماٹر کہ تیری عزت لوٹ کی جائے گی۔ "اس نے بینتے ہوئے کہا۔

"سردار سردار سردار بیتو معلوم کرلو۔ بیہ ہےکون؟" ایک آدمی نے دبی زبان سے کہا۔"اس طرح کے جانا تھیک نہیں ہے۔"

"كيول؟" سردارايك طويل عرائث في ساتھ بولا اوراس كے ساتھى نے كوئى جواب نہيں ويا۔ "تونے بير بات كيول كهى؟"

" سردار بیر حکومت کا آ دمی نه ہو۔ ' وہ پھر بولا**۔** 

''اب کتیا کے جن کوئی بھی ہو'جی دارتو ہے' سالے جی دار بھی پیچھے ہے نہیں مارتے' اسے لکھ لے' اگر بید پشمن نکلا تو میدان میں مقابلہ کر لیس گے۔ اس وقت پچھ مت بول' آ جا مکھن تو ان لوگوں کی پروامت کر۔''وہ بے تکلفی سے میراباز و پکڑ کرآ گے بڑھ گیا۔ اس کارخ انہی پہاڑیوں کی طرف تھا۔

میرے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہور ہے تھے۔اس کے ساتھیوں نے اسے سردار کہدکر پکارا تھا۔اس کا مطلب ہے کہ وہ کرن سکھ ہی ہے۔ بہرحال حوصلے کا آدمی ہے۔ پروقار بھی ہے میں دل ہی دل ہیں اعتراف کیے بغیر ندرہ سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس غار میں داخل ہور ہے میں دل ہیں اعتراف کیے بغیر ندرہ سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس غار میں داخل ہور ہے متھے جسے میں جھپ کرد کھے چکا تھا۔ غار کیا تھا پورائحل تھا۔ بہاڑ اندر سے بالکل کھوکھلا تھا اور چند منٹ کے بعد میر سے سامنے پھلول اور خشک میوؤں کا ڈھیر لگایا گیا۔

کرن سنگھ خاموثی ہے جمجھے گھورنے لگا۔ میں نے بھی پلکیں نہیں جھپکائی تھیں اور آ ہتہ آ ہتہ کرن سنگھ کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔

"ميں با ہر جاؤل گا۔ " میں نے سخت کہج میں کہا۔

«غلطی ہوگئ۔معاف کردے بیٹے میرامطلب غلط نہیں تھا۔اب بیٹھ بھی جا۔''وہ اٹھااوراس نے میراباز و پکڑ کر مجھے نیچے بٹھادیا۔

"مبرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان سادھوسنوں کی ہاتوں میں آ کرجیون نہیں کھوتے' یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا جیون خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خراب کرتے رہنے ہیں۔ باس تو خود تیرے پاس ہے ٹماٹر' تونے ہیں۔ پارس تو خود تیرے پاس ہے ٹماٹر' تونے اس طرف کیوں نہیں دیکھا۔''

"كيامطلب!"مين فيزم لهج مين كهار

'' تیرے باز وَابِ دیکھ توسہی' تیرے مضبوط ہاتھ 'یہ جتنا سونا بنا سکتے ہیں پارس پھڑ نہیں ۔''

"میں نے بہت کوشش کی کرن سنگھ پر پچھینیں ہوسکا۔" میں نے کہا۔

" بال سادهو كادهرم جوا بناليا تها-"

''پھرکیا کرتا؟'' میں نے بے چارگی ہے کہا۔''کرے گا؟''کرن سکھ بولا۔''کیا مطلب؟''
''سوتو کے 'سونا لے کر جانا اب یہاں سے میں تخفیے ایسے نہیں جانے دوں گاسمجھا۔ اٹھ میر سے
ساتھ آ۔'' وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اٹھ گیا۔ کرن سنگھ غار کے اندرونی حصوں کی طرف جار ہا
تھا۔ سرنگ زیادہ لمبی نہیں تھی لیکن تاریکی بے پناہ تھی۔ پھر کسی کھنکے کی آواز سنائی دی اور گھٹن کا
احساس پھھ بڑھ گیا۔ کرن سنگھ نا جانے کیا کر رہا تھا لیکن چند لمحات کے بعد ایک مشعل روشن ہوگئی
اور پھر کرکن سنگھ اس مشعل سے دوسری مشعلیں روشن کرنے لگا۔ جود بواروں میں نصب تھیں اور
چند کھا ت کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی۔ بڑے بڑے صندوق کھلے پڑے ہوئے تھے۔
سازے کے سارے سونے کے زیورات چاندی کے برتنوں اور دوسری چیزوں ہے جگمگار ہے۔

''شہر میں ۔اس کا باپ بزاز ہے' لکھوں پتی۔'' '' تو بھی کروڑوں کا ہے' گر ہوا کیا؟''

"لللجى في شرط لكادى كين لكاچڙ هاوے ميں سوتو ليسونا دوں "

.''اورنہیں تھا تیرے پاس۔''

" کہال سے ہوتا میراباب معمولی آ دمی ہے۔"

" د مگرتیرے بدن میں جان توہے۔

" آج کل جان ہے کھٹیس بنا۔"

'' بکواس کی الٹا ہاتھ دوں گا منہ پڑسالا گینڈوں کو بچھاڑ سکتا ہے'ایک نونڈیا کواٹھا کرنہیں لاسکتا' ابے گھوڑے پررکھتا اور لے آتا کسی سنسان علاقے میں'ٹماٹر کہیں کا۔''

"ياريم نهيل جمحة 'لونلاياا تامات برجام نه بوتي ـ"

" پھرسالی پریم کیوں کرتی تھی۔ بہر حال میری برنسی۔ بہال کیوں جھک مارنے آیا تھا؟"

"اكك سادهو سے ملاقات بوگئ تھى۔"

''اچھا۔ پھر؟''

"اس نے کہامیرے ہاتھ میں پارس کی ملکہ ہے بھے پارس پھرضر ور ملے گا' سومیں پارس کو تلاش کرتا ہواان علاقوں میں نکل آیا۔''

''بس بس خاموش ہوجا۔جتنی تیری عزت بی تھی من میں سب سالی ختم ہوگئی۔اب بخمے شرم نہیں آتی۔''

کرن سنگھ مند بنا کر بولا اور میں نے سامنے رکھی پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ دوسری پلیٹ کو میں نے کھڑے موتے ہوئے ایک زور دارٹھوکر رسید کی تھی' اور پھر خونخو ارنگا ہوں سے کرن سنگھ کو میں نے کھڑے اس کے انداز پر درحقیقت مجھے غصہ آگیا تھا۔ قرب وجوار میں موجو دلوگ ساکت ہوگئے تھان کے ہاتھ پہتولوں پر جاپڑے تھے۔

'''ابے جان ہے تو مجھے سے لڑلے۔ دوسرا کوئی نہیں بولے گا۔ اگر تونے مجھے ہرا دیا تو جو کچھ لے جائے گامنع نہیں کروں گا۔'' کرن سنگھ نے کہا۔۔۔ در حقیقت ابھی عمر بہت سے تجربات سے نا آشناتھی۔ میں نے خونخو ارزگا ہوں سے کرن سنگھ کودیکھا۔اور بھاری آ واز میں کہا۔

" جھے منظور ہے۔''

''ارے واہ۔۔۔کیایہ تیرے باپ کا مال ہے۔ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے آگر تونے مجھے ہرا دیا اور بہاں سے کچھ لے بھاگا' تو پھر کرن سنگھ ڈاکو میں اور بچھ میں کیا فرق باقی رہ جائے گا۔''

" مجھے بہر حال سونے کی ضرورت ہے۔ کرن سکھے۔" میں نے کہا۔

''دیکھوجیا لے بھگوان کی سوگندہم بر ہے لوگ بھگوان کے ساتھ کوئی نداق نہیں کرتے۔ جب ہم بھگوان کی سوگند کھاتے ہیں' تو ہمارے من میں بچے ہی بچے ہوتا ہے تو بھگوان کی سوگند تیری ضرورت پوری ہوجائے' تو ہیں بیساراخزانہ تجھے دینے کو تیار ہوں' مگر من نہیں کرتا۔ تیرے جیسے نوجوان کو حرام خور بنانا پاپ ہے۔ میری بات مان میری جان۔۔۔ تو خودا پنے بازوں کی توت سے بیسونا حاصل کر۔''

کرن شکھ نے کہا۔

" میں جھے سے بھیک مانگنانہیں جا ہتا الیکن میں کیا کروں؟"

''میرے ساتھ ڈاکے پر چل صرف ایک بار اور اس کے بعد میں تجھے سونا دے دوں گا۔ اور تو یہاں سے چلا جانا پھراپی پر یمیکا کو لے کراگر تیرامن کرے تو میرے پاس آ جانا' میں تھے اور تیری پتنی کوعزت دوں گا۔''

"ہوں۔" میں نے گردن جھکالی چند سیکنڈ سوچتار ہااور پھر میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔" مجھے منظور ہے!" تھے۔ میں منہ پھاڑے انہیں دیکھنار ہااور پھر کرن سکھ کی آواز ابھری۔''لیکن میں تجھے ان میں سے ۔ سے پچھنہیں دول گا'حرام کے نہیں ہیں!''

میں سر کھجانے لگا۔ اس خطرناک آدمی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ در حقیقت میرے سامنے بیش بہا زیورات بکھرے پڑے تھے لیکن میں سیر چٹم انسان تھا۔ ان جواہرات کی میری نگاہ میں کوئی وقعت نہیں تھی۔ کیا کرنا تھا مجھے۔ ان بے حقیقت چیزوں کالیکن میں نے ایک ایسے انسان کی کہانی سائی تھی' جسونے کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے چرے پرایسے تاثرات پیدا کر کے کہانی سائی تھی' جسونے کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے چرے پرایسے تاثرات بیدا کر لیے جیسے اتنا پڑا خزاند دیکھے کرمیرے حواس جواب دے گئے ہوں۔ میں بت کی مانندسا کت رہ یا تھا۔

' ہوش کھونے کی ضرورت نہیں ہے' مکھن۔ تیری عمراتنی چھوٹی ہے کہ میں تھے کچے نہیں کہہ سکتا۔
اگر کوئی دنیا دیکھا ہوا آ دی ہوتا او سالے کی گردن مروڑ کرانہی زیوارت میں دُن کر دیتا۔ ویسے
تیرے باز دُن نے سامنے یہ چیکدار ڈھیرسو کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دیکھ تو اگر لونڈیا کو
اٹھا کر لے آئے تو پھر پرتھوی راج کہلائے گا اور اگر تو نے لا کچی بوڑھے کی شرط پوری کر دی تو
بس تیری حیثیت ایک تا جرسے زیادہ کچے نہیں ہوگی۔''

" كرن سنگھ - ميں تم سے كہد چكا ہوں كدميں نے اسے سونے كا وچن ديا ہے۔"

''وچن دیا ہے۔''کرن شکھ نے پرخیال انداز میں کہا

'بإل\_'

''وخِن پورا کرنا بہت اچھی بات ہے میری جان'' مگرایسے لوگوں سے جوغیرت مند ہوں ۔ تونے اس بنئیے کووچن دیا ہے ۔ خیر میں مجھے منع نہیں کرتا۔ تیرے من میں کوئی بات ہے۔'' ''کیسی بات ۔''

"كہال سے حاصل كرے كاسونا"

"ابھی تک تو کوئی فیصلہ ہیں کیا۔"

گھنگھرو۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ سوراخوں سے دولڑ کیاں نکل پڑیں۔ انتہائی خوبصورت لباس پیروں میں گھنگھر و خود بھی کافی خوبصورت تھیں۔ ادر پھرانہوں نے رقص شروع کردیا۔

سازوں کی آوازیں سوراخوں ہی ہے آرہی تھیں۔ دونوں لڑکیوں نے عجیب سے ساساں باندھ دیا میں نے بہت مجرے دیکھے تھے لیکن پہلطف نہیں آیا تھا۔ کرن سنگھ میرے اوپرانعامات نچھاور کرکے انہیں دیتا رہا۔ اور جھوم جھوم دونوں لڑکیاں رقص کرتی رہیں۔ میرے سامنے تازہ پھل لاکرر کھ دیے گئے تھے۔

کافی دیر تک رقص جاری رہا۔ باہر شاید گہری رات ہوگئ تھی۔ بہر حال ان غاروں میں کوئی انداز ہ نہیں ہوتا تھا۔اور پھر کافی رات گزرگئ اور کرن سکھ نے ہاتھ اٹھالیا۔

" بس اب بھوک لگ وہی ہے۔" وہ غرایا۔ اور ساز بند ہوگئے۔ رقاصا کو سے ہاتھ جوڑے اور سوراخوں میں واپس چلی گئیں۔ اور پھر کھانے کا بند وبست ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مختلف کھانوں کے انبارلگا دیے گئے۔ اور کرن شکھ نے مسکراتے ہوئے دعوت دے ڈالی۔ میں نے کوئی تکلف نہیں کیا' طاہر ہے یہاں رہنا تھا۔ کام کرنا تھا۔ اس لیے کسی شم کی تکلف کی کوئی گنجائش نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اور پھر کرن شکھ نے اپنا غارچھوڑ دیا۔ وہ دوسر سے بڑے ہال میں آگیا۔ جہاں دوسر سے لوگ موجود تھے۔ اور مختلف مشاغل میں مشغول تھے۔ شاید کرن شکھ کی طرف سے آئیں اجازت تھی۔ کہاسپنے رنگ میں رہیں۔ بہر حال احترام اورخوف کی ہلکی ہی فضا ضرور پیدا ہوگئی۔ لیکن لوگ تفریحات میں مشغول رہے۔ ایک بار پھر ساز ندے آئے۔ ان کے ساتھ خوبصورت آواز میں گئی سے رقص کے ساتھ آواز بھی تھی اور بلاشبہ کرن شکھ کوغز لوں کا خوب ذوق تھا۔ خوبصورت آواز میں گانے والیاں گاتی رہیں۔ اور کرن شکھ نے میری طرف جھک کر کہا۔

" ہے ناشیر ٹماٹر ۔ بھگوان کی سوگند' مجھے تیرے اندر نہ جانے کیا نظر آر ہا ہے۔ کیے بتاؤں۔ اب آجا۔'' کرن شکھنے کہااور میں اس کے ساتھ باہرنکل آیا۔

'' کرن سنگھ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ پھروہ مجھے ایک اور غار میں لے آیا۔ بیشایداس کی اپنی رہائش گاہ تھی۔اس نے مجھے احترام سے بٹھا دیا۔اور پھر گرجا''کوئی ہے۔اندرآ جاؤ۔''اور پھردو آدمی اندرآ گئے۔

''رات کا کھانا ہیمیرے ساتھ کھائے گا! جانگی کو بھجوادو۔''اس نے تھم دیا۔اور دونوں آ دمی سر جھکا کر باہرنکل گئے۔

آرام سے بیٹے ٹماٹر۔اب باتیں کریں گے۔'وہ بولا۔

اور میں نے جوتے اتار دیے۔۔ ''منہ ہاتھ دھونا ہوتو اندر چلا جا۔''اس نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔اور میں لے گرون ہلا دی ورسری طرف پانی وغیرہ کامعقول انتظام تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور خاصا تازہ دم ہوگیا۔ ہا ہم کی نے کران سکھ کے سامنے حقہ ہم کرر کھ دیا۔اور وہ حقہ گرگڑار ہاتھا۔

'' دارو پیتاہے۔''اس نے یو چھا۔

وشیں ''

'' ہائے۔کنوارا ہے ابھی ویسے ایک لونڈیا کوسرے نہ بائدھ جیون بھر کا روگ بن جاتی ہے' پھر سالے بچے پیدا کرےگا'اورکسی کام کانہیں رہےگا۔''

" د شیں سر دار۔ " میں اس سے پریم کرتا ہوں۔"

" ہاں۔ پریم بری شے ہوتی ہے بیارے اور اچھا ہی ہے۔ بری باتوں سے بچار ہے۔ لیکن اگر تو چاہے۔ تیرامن کرے تو عیش کر سکتا ہے! کیاسمجھا۔"

" بچھنیں سمجھاسر دار۔''

"" مجها واسے۔" كرن تنگھنے پھركہا۔اوراچا تك غاربيں موسيقى پھيل گئ۔ ڈھول طبلہ ہارمونيم

"كي سين كرن عكم؟"من ن يوجها

"بڑے بڑے بڑے تیرانداز۔ تیرے جو ہر بتاتے ہیں ٹماٹر کہ کرن شکھ کے بعد ہی تو اس کا جانشین ہوگا۔ یہاں استے سارے ہیں ایک سے ایک طاقتور ایک سے ایک سور ما۔ مگر کسی میں وہ بات نہیں ہے جو تجھ میں ہے میری جان تیرااور اس گروہ کامستقبل شاندار ہے!"

میں نے کوئی جواب نہیں دیا 'کرن سنگھ کی آئکھیں خواب میں ڈوب گئیں اور کئی سیکنڈ کھوئے رہنے کے بعد بولا۔

'' کیانام بتایا تھا تونے مکھن پورنا۔ واہ کیانام ہے تیرامیری جان۔ جس وقت تیرانام گو نجےگا۔
پورنا۔۔۔اس وقت۔۔۔ بھگوان کی سوگند۔۔ لوگ کرن سنگھ کو بھول جا کیں گے۔''
میں خاموثی سے اس کی با تیس سن رہا تھا۔ ناجانے کیسا آ دمی تھا۔ یہ با تیں الی کرتا تھا کہ ذہن متاثر ہوتا تھا۔ لیکن بہر حال میں دشمنی نہیں بھول سکتا 'نہیں بھول سکتا۔ کہ میں نے اس سے انتقام لینے کے لیے طویل عرصہ تک صحرا گردی کی ہے۔کافی دیز تک کرن سنگھ با تیں کرتا رہا تھا۔ پھر وہ اللہ ا

"میری جان ۔اب تھوڑی دیر تک آرام کرلواس کے بعد نشانہ بازی کی مشق کرنے چلیں گے۔" اور پھروہ مجھے چھوڑ کرچلا گیا۔

میں تنہائی میں کرن سکھ پرغور کرتار ہااورا پنے پروگرام پرغور کرتار ہا۔ پچھ بھی ہوئیں اپنے پروگرام میں تبدیلی نہیں کرسکنا تھا' میں کرن سکھ کومعاف نہیں کرسکنا تھا۔ بس ایک ضدیقی 'اور میں ہر قیمت پراسے پورا کرنا چاہتا تھا۔ نشانہ بازی کی مشق دو پہر کے کھانے کے بعد کی گئی اور میں نے نہایت مشاقی سے نشانے لگائے کرن سکھ نے جوش ومسرت سے جھے بری طرح جھینچ لیا تھا وہ خوشی کے نعرے لگار ہاتھا' کئی باراس نے پورنا کی جے کے نعرے لگوائے۔

''ا بے ٹماٹر'بلیدان ہوجاؤں بھھ پر۔ کہاں پیدا ہوا تھا۔ کس نے جنا تھا تجھے ۔ بھگوان کی سوگنداب مجھے افسوس ہور ہا ہے۔ کہ میں نے ہیں سال پہلے شادی کیوں نہ کرلی۔ اگر شادی کر کے تجھ جسیا "تھک گیا مکھن ۔ کیا خیال ہے نیندآ رہی ہے۔"

" ہاں۔" میں نے کہا۔ اور کرن عکھ نے ہاتھ بلند کردیا۔ سازرک گئے اور قص کرنے والیاں تھم گئیں۔ اور پھر کرن عکھاٹھ گیا۔ غاروں کا یہا نظام خوب تھا۔ میری خواب گاہ جھے دکھا دی گئی اور میں شاندار خواب گاہ میں داخل ہوکر بستر پر لیٹ گیا۔

اور پھرمیرے ذہن میں کھچڑی پکنے گئی' کرن سکھنے نے جھے اپنے درمیان شامل کرلیا ہے بلاشہا بھی تک اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے کین میں اپنا مقصد فراموش نہیں کروں گا۔

میں کرن سکھ سے دیپو کا انتقام لینے آیا ہوں۔ انتقام ضرورلوں گا۔ لیکن میرے ذہن میں دوراست شے ۔ اول تو یہ کہ پولیس کواس گروہ کے ٹھکانے کی اطلاع دے دوں۔ دوئم بیر کہ خود کرن سکھ سے مقابلہ کروں۔ ویسے میں اس سے مرعوب ضرورتھا۔ لیکن خوفر دہ نہیں تھا۔ کافی دیر تک جا گئے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ گروہ کی ایک مزموم فیصلہ ہے یہ برد لی بھی ہوگی کیکن اگر میلوگ بعد میں نے فیصلہ کیا کہ گروہ کی ان نازہ کی ایک مزموم فیصلہ ہے یہ برد لی بھی ہوگی کیکن اگر میلوگ میں نازہ کے میں اس قدر معلومات نہ حاصل ہو تیں ۔ ان میری دشمنی کے درمیان گھس کراگران کے ساتھ یہ سلوک کیا جا تا اور تھا بل عرب بات نہیں تھی۔ میری دشمنی صرف کرن سکھ سے ہے۔ اور پھر آئندہ پروگرام کے لیے میر ہے دہن میں خاکہ مرتب ہوگیا۔ کی مرتب ہوگیا۔

دوسری صبح آنکھ کھی ٔ حالات معمول پر تھے۔ غاروں کے دن رات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ناشتے پرکرن سنگھ پھرمیر ہے ساتھ تھااور حسب معمول مہر بانی سے پیش آر ہاتھا۔

'' میں نے نیا پروگرام طے کرلیا ہے کھین۔ آج رات۔۔۔ہم پہاڑوں میں نہیں گزاریں گے۔'' '' اوہ۔۔۔'' میں نے گردن ہلائی۔

" تجفي اعتراض تونهيں ہے؟"

' <sup>د نهی</sup>س ''میں نے مختصراً جواب دیا۔

"او ۔ ۔ جیو ۔ ۔ جیو ۔ ۔ یا رُنہ جانے کیوں میں تیرے بارے میں سینے دیکھنے لگا ہوں۔"

ایک اونڈ اپیدا کرلیتا۔ آج میر اسراس قدراو نچا ہوتا۔ مگر کسی اور نے تخصے پیدا کردیا۔ جیون رہاا گر مکھن تو ایک ہار تیرے بتا سے ضرور ملوں گا۔ یقیناً وہ بھی جیالا ہوگا۔۔ کیونکہ بزدل باپ ایسا جیالا سپوت پیدائہیں کرسکتا۔''

اور میں نے دل ہی دل میں خدا کاشکرادا کیا کہ اس نے میرے باپ کے بارے میں تفصیل نہیں پوچھ کی ورنہ خاصی مشکلات پیش آجا تیں۔ نشانہ بازی کی مشق کافی دیر تک جاری رہی۔ شام جھک آئی ہم واپس غاروں میں آگئے۔ اور پھررات کے پروگرام کی تیاریاں ہونے گئیں۔
'' جگت پور۔' رات کوتقر یا ۱۲ ہے' کرن نگھ نے گھوڑے پرسوار ہوتے ہوئے کہا۔'' شاکر جگت سے ست گیا۔ اب اس کا پوتا بلرام سکھ جگت پورکا مالک ہے۔ شاکر کوتو مرے ہوئے بہت سے بیت گیا۔ اب اس کا پوتا بلرام سکھ جگت پورکا مالک ہے۔ سنا میں اور بڑا ہی مغرور ہے۔ ہم آج اے کنگال کردیں کے اور بلرام سکھ کا مان توڑ دیں گئے۔

" من تھیک ہے۔ " میں نے جواب دیا۔ میں بھی اے مخصوص تھوڑے پرسوارتھا۔

. رائة اجنبي تنفيه

"ترانیانیا کام ہے پورنا۔اس لیے زیادہ بہادری مت دھانا۔ اپنوں سے دور جانے کی کوشش مت کرنا محلے کی اور واپسی کی سٹیوں کے بارے میں میں نے بھی تا ہی دیا ہے۔"

"بالکل۔" تب مجھے کرن سنگھا ہے ساتھ لے آیا اور آگے بڑھا' پھر رات کے راہی کرن سنگھ کی قیادت میں گھوڑ ہے دوڑا نے لگے۔ گھوڑوں کی رفتار کافی تیز تھی۔ ڈاکوؤں کے انداز میں کافی وحشت تھی۔ دوسری بات یہ بھی کہ سارے راستے ان کے جانے بہجیانے تھے' جبکہ میرے لیے یہ

گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے ذہن میں مختلف خیالات آرہے تھے۔ بس بڑی عجیب ی کیفیات محسوں کررہا تھا، ممکن ہے وہاں بھی کوئی شاہو محسوں کررہا تھا، ممکن ہے وہاں بھی کوئی شاہو استقبال کے لیے تیار ہوئ سہر حال فاصلہ زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے جو پچھ کرنا تھا۔ اس کے لیے طویل انتظار نہیں کرنا پڑتا۔

تھوڑی دیر کے بعد ہم مطلوبہ بن پہنچ گئے ہتی کے باہر چندساعت رکئے چاروں طرف تاریکی میں۔ دور سے کوں کرونے کی آوازیں ابھررہی تھیں۔ اور پھرایک خوفناک آوازا بھری۔
''کرن شکھ۔۔۔کرن شکھ۔۔۔کرن شکھ۔' اور اس کے ساتھ ہی ہوائی فائر نگ شروع ہوگی۔ چاروں طرف سے خوف کی چینیں ابھریں۔ دروازوں کے بند ہونے کی آوازیں سائی دیں۔ پیوں کے رونے کی آوازیں سائی دیں۔ بیوں کے رونے کی آوازیں بھی ان آوازوں بھی شامل تھیں۔ اور دھا کے ہوتے رہے۔
کرن شکھ نے پہلے صور تحال کا جائزہ لیا۔ اور پھر ٹھا کر بلرام شکھ کی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی سے مقابلہ نہیں کیا گیا تھا۔ کرن شکھ نے دیوار پھلائی میں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے چیچے ہمارے دوسرے بہت سے ساتھی بھی تھے اور لوٹ مار شروع ہوگئ کرن شکھ نے شاکر بلرام شکھ کو پکڑلیا اور اس سے اس کے خزانے کے بارے میں معلوم کرنے لگا! بلرام شکھ نے انکار کیا تو اس نے دونوں بیٹوں کو پکڑلیا۔ اور کنپٹی پر پستول رکھ دیا 'محبت کے مارے باپ نے خزانے قربان کردیا' کافی بڑاخزانہ تھا۔ جے قبضے میں کرنے کے بعد کرن شکھ نے والیسی کی سیٹی

ہم دونوں باہرنگل آئے اورہم دونوں کے گھوڑوں نے بآسانی دیواریں پھلا تگ لیں کرن سنگھ نے لوٹا ہوا مال ساتھیوں کے حوالے کیا۔اورمیرے گھوڑے کو تھی دی۔ میں بھی حتی المقدور کرن سنگھ کے ساتھ لگار ہااور ہرمعالمے میں اس کی مدد کی تھی کرن سنگھ بہت خوش تھا۔

ہم نے بستی جھوڑ دی اور کرن سنگھ نے رفتار ست کردی۔

" كمن -- "اس في جبكت موك لهج مين كها-

"كيابات بيكرن سكون

بجادی۔اور مجھےاشارہ کیا۔

"كيامحسوس كرر بهو پيارے"

" بهت لطف آیا کرن سنگھ۔ "

"بابا ــ ـ میں ندکہتا تھا ٹماٹر۔ اب کیا خیال ہے۔۔۔رہے گامیرے ساتھ۔۔۔؟" کرن سکھ

نے کہا۔

" بول \_اس لڑکی کا کیا ہوگا' کرن سنگھ؟"

''لڑکی۔۔۔؟ میری مانوتو تم اسے اٹھا کر یہاں لے آؤان غاروں میں اور ہاں۔ اگرتم چاہوتو اس کے باپ کواس کامطلوبہ دے دو۔۔۔بس۔۔''

"جب اٹھا کر ہی لا ناہے کرن سنگھ ٹو پھرا ہے کچھ دینے کی کیا ضرورت ۔۔۔''

'' جبیباتم پیند کرو۔ پورنا' مجھے کسی بات پراعتراض نہیں ہے۔'' کرن شکھ نے جواب دیا۔اور پھر خاموش ہو گیا۔ گھوڑ وں کی رفتار بہت ست تھی۔

« مکصن ۔۔۔'' کرن سنگھ بولا۔

" بهول به"

د کیاسو چا کیااراده ہے۔ پیر ک جان ع

"میں تیار ہوں کرن سکھے"

''ارے جیومیری جان'ارے جیومیرے شیر صبتے رہو گئے ہے شیر ملک میں ہی دھاڑتا اچھا لگتا ہے۔میری جان ٹماٹر' تو آج ہی اسے اٹھالا' دیریس بات کی۔' ''تم میرے ساتھ چلو گے۔''

میرے ماطلوعت ''ارے ریجھی پوچھنے کی بات ہے ضرور چلیں گے۔''

"لیکن میں زیادہ لوگوں کونہیں لے جاؤں گا کرن سنگھے۔"

"ابایک اونڈیا کواٹھا کرلانا ہے کسی فوج سے جنگ کرنے تونہیں چل رہے چل میری جان۔

میں ذراا پنے آ دمیوں سے کہدووں سے کہاں کی رہنے والی؟"

"بس گور کھناتھ۔"میں نے جواب دیا۔

''اوہو' یہال سے زیادہ دورنہیں ہے' میں اس پر ہاتھ صاف کر چکا ہوں' تظہر جا' میں نے گھوڑا روک لیا۔ کرن سنگھ نے اپنے آ دمیول کو ہدایت دی اور واپس میرے پاس آگیا۔ پھر ہم ست

رفتاری ہے چل پڑے۔میرادل زورزور سے دھڑک رہاتھا۔خوف سے نہیں بلکہ اس خیال سے کے بہر حال میں اپنے دشمن کو پھانسنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

"دن کی روشن میں کام کرنے سے ڈرتانہیں ہے کھن؟"

" ( نهيں \_\_\_ ليكن كيوں \_ ''

''رات کافی گزرگئی چکی ہے۔ گور کھ ناتھ ہم مسلح تک پہنچیں گے۔ تیری وہ پچکھٹ پرتو آتی ہوگی۔''

"بال-"

"دبس وہیں سے اٹھالیں گے۔"

" میں ہے۔" میں نے جواب دیا۔اور ہم چلتے رہے۔

" تویقین کر لے بورنا تیرے آجانے سے میری زندگی بردھ کئی ہے۔ برا پیار ہوگیا ہے سائے تھ ہے۔'' کرن سنگھ نے کہا' اور میرے بدن میں ملکی سی تفر تھری پیدا ہوگئ کیکن میں نے خود کو سنجال لیا تھا۔اس کے بعد خاموثی سے فاصلہ طے ہوتا رہا کھوڑوں کو بہر حال ہم ایک حد تک ہمگا سکتے تھے اس وقت دن کی روشنی پھوٹ پڑی تھی۔ جب ہم ایک ندی کے کنارے پہنچے گئے' دراصل گور کھ ناتھ بستی کا نام میں نے بونہی نہیں لے لیا تھا۔ میں اس سے واقف تھا نا نا جان کے ا بنے علاقے میں تھی اور میں ایک دفعہ یہاں آچکا تھا اس ندی سے میں بخو بی واقف تھا۔ چنانچەندى كے كنارے ہم نے گھوڑے روك ديے۔ "د گھوڑے بہت پياسے ہيں كرن سنگھے۔" " آؤ۔ پانی پلائیں اپنی کم بھی سیدھی کرلیں تھک گیا ہوں۔" کرن شکھ نے اپنا گھوڑا روک دیا اور ہم دونوں گھوڑوں سے اتر آئے کرن سنگھ نے اپنے گھوڑے کی زین اتار دی اور میں نے ا پنے گھوڑے کی اور پھر دونوں گھوڑوں کو پانی پر چھوڑ دیا۔ ہم دونوں بھی اپنے بدن کا اسلحہ اتارنے لگے اور اس کے بوجھ سے آزاد ہو گئے اور اب میرے تیور بدل رہے تھے گوول میں ذراسی مروت کی جھجک تھی' لیکن بہر حال میں نے کرن شکھ کو پھانسنے کی بڑی محنت کی تھی۔'' "كياسوچ رما برے-"كرن شكھ نے كہا-

''لیکن تو نے میرے دوست دیپوکو ماراتھا۔'' "اس نے غداری کی تھی۔" کرن سنگھ غرایا۔ ''اس نے دویتی نبھائی تھی۔وہ میرادوست تھا۔'' " مجتمع كي معلوم بواكمين في التقل كيا تفاء" " خوداس نے مجھے بتایا تھا۔ کرن سنگھ۔''

"نو\_\_\_تو کیاوه زنده ہے؟"

ماں۔ ''اوراب وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔اور میں اسے خوش خبری سناؤں گا کہ میں نے اسے مار دیا ہے جس نے میرے دوست کولل کرنے کی کوشش کی تھی۔''

" بإع مصن - تيري اس اداؤل نے تو مجھے مار ڈالا ہے۔ سالے مسلمان نكلا - ابے جھوٹ كيول بولا تھا تونے؟ "كرن سكھ نے كہا۔ اور مجھے كھورنے لگا۔

"میں تہمیں تبہارے ساتھیوں سے دور کرنا جا ہتا تھا۔"

" تاكه مجھة سانى سے مارلے-كيوں سيح كہاميں نے-"

"بإل"

"اورتو کسے بریم نہیں کرتا؟"

د در شهر مال-

وجہمی سالے اتنابہا در ہے۔ عورت کے چکر میں پھن جاتا تو ساری بہا دری نام ندرہتی ۔ سن تیرا دوست زندہ ہے مراتو نہیں۔ آصلح کرلیں۔ تحقیم مارتے ہوئے مجھے دکھ ہوگا۔'

"اب توبردلی کی باتیں کررہاہے کرن سکھ اگرخوف محسوس کررہا ہے تو اٹھ چل میرے ساتھ دیپو کے قد موں میں گر کرمعافی ما تگ لے میں وعدہ کرتا ہوں تیری جان بخشی کرا دوں گا۔''

" بورنا " كرن عكم غرايا" بكواس بندكر لے بورناورند ميں تحقير حيّان جيور وں كا۔سالےاپ دوست کے لیے اپی جان خطرے میں ڈال دولمے میرے دل میں تیری اس بات کی عزت ہے

"بوى بات ب كرن عنكه-" بيس نے بدلى ہوئى آواز ميں كہا جے كرن سنگھ نے محسوس كرليا اس نے چوعک کرمیری شکل دیکھی اور حیران رہ گیا۔ "ابِ عَجْمِ كيا موامكهن ـ"

" میں تھے کھ باتوں ہے آگاہ کرنا جا ہتا ہوں کرن سکھ۔ " میں نے سیاف کیج میں کہا۔ '' میں تیرابدترین دشمن ہوں' کرن عگھ۔اور کان کھول کرین لے۔ میں تھجے پیانس کر بمشکل تمام یبال لایا ہوں۔ میں نے تیری تلاش میں طویل عرصه گزارا ہے۔'

کرن سنگھ کا چیرہ سرخ ہوگیا اور پھروہ مذیانی انداز میں ہنس پڑا۔'' پھانس کر لایا ہے مجھے'' " المال كرن سنكه."

" تو كيالوليس نے مجھے چاروں طرف سے كھيرر كھاہے؟" وہ چاروں طرف ديكھا ہوابولا۔

" بوليس! " بين استهزائيانداز مين بنساء

" بولیس نہیں ہے۔" کرن سکھنے پوچھا۔

و ننہیں کرن نگھے۔ پولیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔

" پھرمیرے یارتو کون ہے۔اور تیری مجھ سے دشنی کیا ہے۔ اگر ن سنگھ پرسکون ہوتا جار ہاتھا لیکناس کی آگھیں شیشوں کی طرح چمک رہی تھیں۔

" میں شاہو ہوں۔ دیپو کا دوست اور وہ جس نے اپنی حویلی پر تیرے آ دمیوں کی لاشوں کے انبار لگادیے تھے۔ میں وہی ہول کرن عگھ۔جس نے تجھے اس رات بدترین شکست دی تھی۔" "شاہوخان۔"

"بإل."

"مسلمان ہے۔"

"بال-"

"لیکن میں تو تیری حویلی میں ڈاکے میں کا میاب نہیں ہوا تھا۔" کرن عکم آہتہ ہے بولا۔

ورنه تیری زبان گدی ہے تھینچ کر تیرے دوست کو جمحوادیتا۔"

" بردل۔ بچھان باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتا کہ بچھ سے خوفزدہ ہے۔ " بیس نے زہر ملے لہج میں کہا۔ اور کرن عکھ نے ہتھیاروں کی طرف چھا تگ لگا دی کر نہیں میں غافل تو نہیں تھا۔ میں نے اچھل کراس کی کمر پر ایک زور دار لات ماری کہ وہ اوند سے مندگر پڑا۔ ہتھیاراس کی زدسے باہر تھے کیکن وہ گرتے ہی سیدھا کھڑا ہوگیا تھا۔ اور اب اس کی آنکھوں میں خون ہی خون تھا اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور مجھے اپنالباس تگ ہوتا اس کی آنکھوں میں خون ہی خون تھا اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے اور مجھے اپنالباس تگ ہوتا کہ موس ہور ہاتھا نہ جانے میرے بدن میں بے پناہ قوت انجر آئی تھی میرے دل میں خوف کا کوئی احساس نہیں تھا اور اچھا تک اس نے میرے بدن میں ہوئی وردار کر مار دی۔ میں نے اس کا وار خالی احساس نہیں تھا۔ اور اپنا کہ اس نے میرے سے پر زور دار کر مار دی۔ میں نے اس کا وار خالی نہیں دیا تھا۔ کر سے برجر دیا 'اور اس کی آئیس دیا تھا۔ کر سے برجر دیا 'اور اس کی گردن ٹیڑی ہوگئی' دوسرے کو نے سے نین دکھادی تھی۔

کرن تکھ وحثیا نہ انداز میں اٹھا اور اس بار پوری قوت ہے۔ اس نے تملہ کر کے جھے باز وَں میں جگڑ لیا درحقیقت ابنی گرفت تھی ۔ لیکن میری کیفیت اس وقت ہو ہیں تجھ سے باہر تھی۔ میرا لباس میرے بدن پر تنگ ہو کر بھٹ گیا تھا۔ میں نے اپ لاوری کی توت سے کرن شکھ کی گرفت تو ڈ دی۔ اور ایک بار پھر میرے گھونے نے اسے زمین چٹا دی۔ لیکن اس بار کرن شکھ تھیاروں کے پاس گرا تھا۔ اس نے ایک لحد ضائع کے بغیر دائفل اٹھا کی تھی ۔ لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا' رائفل نال کی طرف سے اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ میں نے اس کی ٹا تگ پکڑی ۔ اور اس نے دائفل لٹھی کی طرح گھما کر میرے کند ھے پر ماردی۔ لیکن میں نے وار خالی کر دیا اور پھروہ در انفل کھی کی طرح گھما کر میرے کند ھے پر ماردی۔ لیکن میں نے وار خالی دے رہا تھا۔ آثر کا کارا یک باررائفل کھیرے کند ھے پر گئی اور اس وقت ناجانے کی طرح میر اہاتھ اس پر جاپڑا۔ کارا یک باررائفل میرے کند ھے پر گئی اور اس وقت ناجانے کی طرح میر اہاتھ اس پر جاپڑا۔ کارا یک باررائفل میرے کند ھے پر گئی اور اس وقت ناجانے کی طرح میر اہاتھ اس پر جاپڑا۔ دوسرے لیے بی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے بھی اسے لٹھ کی طرح بی استعال کیا۔ کرن میں میں نے میں اسے لٹھ کی طرح بی استعال کیا۔ کرن میں نے میں دوسرے لیے بی رائول کی پر روکا۔ اور پھر اس کی کراہ نکل گئی اس کی کلائی کی ہڑی ٹوٹ گئی تھی نوٹ نیوٹ کیا تھا۔ میں دوسرے دور کوکلائی کی ہڑی ٹوٹ گئی تھی تھی دوسرے دور کوکلائی کی ہڑی ٹوٹ گئی تھی

دوسراوار میں نے اس کے سریر کیااور کرن سنگھ کا منہ کھل گیا سرسے خون کا فوارا بلند ہوااور مجھے محسوس ہوا کہ سر کا حصہ کی حصول میں بٹ گیا ہواس نے ثابت ہاتھ سے سر پکر لیا اور زمین پر گر کر لو شخ لگا۔ تب میں نے کئی داراس کے بدن پر کیے۔ اور کرن سنگھ کی دھاڑیں گرنجی رہیں۔اس کا بدن ماہی بے آب کی طرح تر پار ہا ، پھرسا کت ہوگیا۔اس کی آئکھیں بند ہو پھی تھیں اور خون کی جا در پورے منہ پر پھیل گئ تھی۔ یقیناً وہم چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔اوراینے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ گھوڑے یر سوار ہوکرواپس اینے علاقے کی طرف چل پڑا۔ نہ جانے کیوں میرا ذہن صاف نہیں تھا۔ میں نے وہ کام پورا کر دیا تھا' جس کا عہد کر کے میں چلاتھا' کیکن ناجانے کیوں میرا دل خوش نہیں تھا'اندر سے ایک آواز انجری تھی۔ٹھیک نہیں ہوا۔ بہر حال کرن سنگھ مر چکا تھا' میراعبد بورا ہو گیا تھا۔ میں سرخرو ہو کرا بی بستی کی طرف لوٹ رہا تھا' اشنے دن کی مشقتوں نے میرے چہرے میں کچھ تبدیلیاں بھی پیدا کردی تھیں بہر حال سب سے پہلے میں دیو کے گھر گیا لبتی کے کسی فرد نے مجھے نہیں پہیانا تھا۔ میں نے دیپو کے دروازے پر دستک دی اور دروازه کھولنے والا دیبوہی تھا'اے اینے قدموں پر کھڑے د کیوکر مجھے سرت ہوئی تھی۔ دیونے مجھے ایک نگاہ میں بھیان لیا تھا' وہ دوڑ کرمیرے گلے لگ گیا تھا۔''ارے بھیا۔ یہ کیا حالت بنالى بيتم نع؟ كبال على سئة عنه؟ آؤ-اندرآؤ-"ديون ميرالاته كركر مجصاندر تھسیٹ لیااور پھر مجھے اپنی بیٹھک میں لے گیا۔ بڑے احترام اور پیارے بھایا اور میرے لیے اگرم دودھ لے آیا۔ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دے کروہ میرے سامنے بیٹے گیا۔ " گھر ہوآئے بھیا۔ بڑے سرکارتو سخت ناراض ہوں گے؟ " ویپونے پوچھا۔ ' ' نہیں ابھی گھر نہیں گیا۔سیدھاتمہارے یاس آیا ہوں۔''

" ارے۔" دیپو گھبراسا گیا۔" مگر بھیا گھر کے لوگ تو سخت پریشان ہیں۔ آپ کے نا نا جان اور نانی جان بھی آئے ہوئے ہیں سوار جاروں طرف دوڑے ہوئے ہیں اور تمہیں تلاش کررہے

"- (Jr

ہوئے انداز میں کہا۔

''مگر بھیااس کے جھلائے ہوئے ساتھی انتقام ضرور لیس کے بچھے خطرہ ہے کہ وہ بستی ہی کو نہ پھونگ دیں۔''

"ا پنے طور پر ہم کوئی انتظام کر لیں گے "مگر بڑے سرکار کو اس بارے میں پھے نہیں معلوم ہونا جا ہے۔"

میں نے کہااوردیوسی خیال میں ڈرب گیا، پھروہ ایک گہری سانس لے کر بولا۔

''گر بھیا۔۔۔ بھگوان کی سوگند۔ تو بڑا ہی جیالا ہے۔ کرن سنگھ جیسے پاپی کوشتم کرنا آ سان کا منہیں تعاہ''

''لکین دیپو۔۔۔ جھے عہد پورا کرنا تھا'اس لیے میں نے اسے ماردیا' بچی بات یہ ہے کہ وہ جھے سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔اے مار کر مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی ہے۔''

"اس میں یہ بات ہے بھیا۔ جواس کے من کو بھا جائے اس کے لیے موم ہو جاتا ہے۔"

"اباچاد بواجازت دے جھے۔ گرجار ہاہوں۔"

میں نے کہا۔ اور پھر میں دیہو کے گھر سے نکل آیا۔ اپنی حویلی میں داخل ہوا تو کہرام کچ گیا۔ والدہ صاحب۔۔نانی جان نا نا جان وہ واویلا کیا کہ تو ب۔۔۔نہ جانے کئے نذرانے دیے گئے ایک طوفان ہر یا ہوگیا۔ والدصاحب شجیدہ تھے۔ طاہر ہے وہ میری ہات سے کیے خوش ہو سکتے تھے۔ کہ میں بغیر کسی اطلاع کے شکار کھیلنے چلا گیا تھا۔ لیکن دوسر بے لوگ میر سے اس حق کوشلیم کرتے تھے۔ تھے۔ کہ میں بغیر کسی اطلاع کے شکار کھیلنے چلا گیا تھا۔ لیکن دوسر بے لوگ میر سے اس حق کوشلیم کرتے تھے۔ تھے۔ آخر کا را یک بڑے باپ کا بیٹا تھا۔

اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ خفیہ طور انہیں بندوقیں دیں اور رات کو خفیہ بہرہ ہونے ہوں کا جم سب پوری طرح چو کئے تھے اور کران نگھ کے آدمیوں کے حملے کا انظار کررہے تھے ودن کیا دن آٹھ دن اور مہینہ گزر گیا۔ لیکن کرن نگھ کے آدمیوں کا کچھ پہتنہیں تھا۔

تب دیپونے اور میں نے ایک فیصلہ کمیا کہ گروہ ٹوٹ گیایا پھر کوئی نیا سر دار بن گیا۔ نئے سر دار کو کیا

" چلاجاؤل گا۔ابتم ٹھیک ہو بالکل۔"

" الى بھيا ؛ زخم بھر چکے بین مگرتم کہاں چلے گئے تھے؟"

د و كرن سنگھ كى تلاش ميں \_' ميں نے جواب ديا۔

"ایں۔" دودھ کا پیالہ دیوے ہاتھ میں سے گرتے گرتے بچا۔

" میں نے تم سے وعدہ کیا تھا' دیپؤمیں کرن سنگھ سے بدلہ لوں گا۔''

''ارے۔گر پھر کیا ہوا بھیا۔ کیا۔۔۔کیا' کرن شکھ ملا۔

"ديو تخت پريشان نظرآ رمانها

"بال اس كى لاش جكت بوركى ندى يس برسى موكى ہے۔"

" بھیا۔" دیپو پاگلوں کی طرح اٹھ کھڑ اہوا۔

"بهدد بیدد بیکی می بادید کید برای این

" حجت بوركا فا صله طے كرواور جاكرد كيولوش نے اے فون ميں نہلا دياہے "

'' تونے۔۔۔تونے کرن عکمے کو مارڈ الا؟' 👚

" ہال دیبو۔" میں نے آ ہستہ سے جواب دیا۔اور دیبو مجھ کے لیٹ عمیا۔ وہ بے صدخوش نظر آ رہا

تھا' بمشکل تمام وہ خود پر قابو پاسکا' اور پھر تعجب سے بولا۔

"لكن كي بهيا. مجهة تفصيل توبتا."

اور میں نے دیپوکو بوری تفصیل بتا دی۔ پوری تفصیل سن کر دیپوفکر مند ہوگیا تھا' پھروہ آ ہتہ سے

"میرے لیے خطرات اور بڑھ گئے ہیں بھیا۔"

"كيامطلب؟"

" جمیں زمیندارصاحب سے بات کرتا ہوگی بڑے سرکا رکو یقصیل بتا ناضروری ہے۔ "

"كيا بكواس كرتاب مير والدصاحب كواس بات كاپية نبيس چلنا چابيد "ميس في جمنجملات

دو کیول؟

"بھیا۔ان میں ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو تہیں ڈھنگ کی بات سمجھائے سب کے سب غلط بیں۔تم جو کچھ ہو بھیا۔وہی رہو۔۔ بس میرامن نہیں مانتا۔"

'' بے وقو فول کی می باتیں مت کرو دیپو۔ان کے ساتھ نہ رہوں تو پھر کہاں جاؤں۔دوسرے دوست کہال ملیس گے اور پھران چاروں میں کیا خرائی ہے۔خواہ تخواہ مجھےان کے خلاف بھڑ کا رہے ہو۔''

" بجرُ کانبیں رہابس سجھار ہاتھا۔"

''ابزیادہ بجھ دار بننے کی کوشش مت کر و جو پچھ ہے ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں کوئی ایسی ولی ایسی ولی ایسی ولی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہول۔' میں نے خشک لیجے میں کہا اور دیپو خاموش ہو گیا۔اس وقت تو نے تو رنہیں کیا۔لیکن واپس آنے کے بعد میں دیر تک دیپو کی اس بات پر خور کرتا ہوں نہ جانے کیوں اس نے یہ بات کہی تھی۔ بہر حال میں نے اس پرزیادہ توجہ نہیں دی۔اور آرام سے سوگیا۔دوسرادن حسب معمول تھا۔

سارے جھڑ ہے نمٹ بچکے تھے چنانچداب میرے دل میں وہی پرانی خواہشات جاگ رہی تھیں۔ یوں بھی طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ کسی کا قرب نہیں حاصل ہوا تھا۔ آخری عورت کھلیان والی تھی۔ میرے ذہن میں کئی باراس کی شکل ابھری تھی کیکن جنوں نے بھی الی شکل اختیار نہیں کی تھی کہ میں اتنا طویل سفر کرنے کا سوچ لوں۔ کیکن اسی شام دوستوں میں ایک پری وش کا ذکر نکل آیا۔ اور بیوہ تھی جس کے تذکرے میں پہلے بھی من چکا تھا۔

" آج تو کرامت کی دکان ہی بند تھی۔ ' غفور نے کہا۔ "ارے کیوں۔۔۔؟''کسی دوسرے نے پوچھا۔

"اسى بينى كرشة كى ليے كھلوگ آئے تھے"

"کہاں ہے۔۔۔؟"

پڑی کہ وہ پرانے سردار کا انقام لے۔ اور ہم کافی حد تک مطمئن ہو گئے۔ بید دن خوب گزرے تھے۔ میر رے نو جوان دوستوں میں کافی دلچیں پائی جاتی تھی پھر کافی عرصے تک کرن سکھ کا نام بھی کہیں نہیں سنائی دیا گیا۔ ابھی تک والد صاحب کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میرے بارے میں کوئی شکایت بھی انہیں موصول نہیں ہوئی تھی اس لیے گھر کے لوگ بھی خوش میرے بارے میں کوئی شکایت بھی انہیں موصول نہیں ہوئی تھی اس لیے گھر کے لوگ بھی خوش میرے۔

پھرایک شام میرے خصوص دوستوں کی میٹنگ ہوئی۔اس میٹنگ میں دیپوبھی شامل تھا۔ دیپوکو بھرایک شام میرے خصوص دوستوں کی میٹنگ ہوئی۔اس میٹنگ میں نے بھی اب کمل طور سے یقین آگیا تھا کہ کرن سنگھ مرچکا ہے اور وہ خوش تھا۔میٹنگ میں میں نے پھا۔

تودوستو!اب كيااراد ٢٠٠٠

"جوبھياكے ارادے"

"میراخیال ہے بیروزروز کے پہرے لامعی میں یا تو کرن علی کا گروہ ٹوٹ گیا ہے یا پھر کوئی نیا سردار بن گیا ہے اوراس نے ادھر کارخ کرنا پندگیل کیا ہے۔"

" کچوہمی ہؤ بہر حال کرن سکھ خاموش ہوگیا ہے۔"

"بس تو اب عیش کرو میں بھی آج خود کو بندوقوں سے آزاد کرتا ہوں۔ آب پہلے کی طرح محفلیں جیس گی عیش ہوں گئ کیا سمجھے؟"

" بالكل تحيك بهيا لكه دم مغ من اورب تكيلوگ احتفانه قبقه لكان لكه اليكن ويبوخاموش تفاري تحيي الكن ويبوخاموش تفاري جب بم وبال سے واپس بوئ تو ديبومير ساتھ تفار راستے ميں اس نے تھمبير آ واز ميں كہا۔

"شاہو بھیا۔ایک بات کہوں براتونہیں مانو گے۔"

"كيابات به كبو؟" ميس نے كبار

"تم اس تولی میں مت بیٹھا کرو۔"

دیپوجو پال پزہیں آیا تھا۔نہ جانے کیوں' مبہر حال ایساا کثر ہوجا تا تھا' اس لیے میں نے زیادہ توجہہ نہیں دی۔

د دسرے دن سخت دھوپ ہیں غفور میرے پاس پہنچے گیا۔ میں اس کا انتظار کرر ہاتھا۔

" چلیں بھیا۔"اس نے یو چھا۔

" مال چلوونت بوگيا ہے۔"

'' ہاں' بھیا۔ گر دھوپ بڑی سخت ہے۔'' غفور میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ہم دونوں کرامت علی کی لڑکی کے بارے میں گفتگو کررہے تضاور پھر بہت دور سے غفور نے مجھے کرامت کی دکان دکھائی اور کہنے لگا۔

"وبی بیٹی ہے بھیا۔"

" بول\_بس تويهال رك ميراا تظاركر!"

° مین ہیں چلوں؟ ° غفور بولا۔

''ابے نۂ جس چیز میں' میں دلچیسی لے رہا ہوں' اس میں کسی اور کی کیا گنجائش۔'' میں نے عفور کو گھورا۔

" چل آرام سے بیٹھ کی درخت کے سائے میں ادھرآنے کی کوشش مت کرنا۔ "اور پھر میں کڑی دھوپ میں طویل فاصلہ طے کرنے لگا۔

تھوڑی دیر میں کرامت کی دکان پر پہنچ گیا' لیکن اتنا فاصلہ طے کرنے سے چہرہ سرخ ہوگیا تھا' گرمی نے پریشان کردیا تھا' پھر جب دکان میں نگاہ ڈالی تو ٹھنڈی ہوا 'میں چلنے لگیں' دھوپ ڈھل گئ اور روح خوش ہوگئ ۔ بلاشبہ وہ بے حد حسین تھی دودھ کا سا رنگ' غزالی آ 'کھیں' سیکھے خدو خال' میلے کچلے کپڑوں نے اس کے حسن کواور دوبالا کر دیا تھا۔ بھورے بال بکھرے بمھرے تھا سے بھی گرمی لگ رہی تھی۔ "عالم كے بنظے ہے۔ دوبيل كاڑيوں ميں آدى اور عور تيں بحركر آئے ہيں۔""اوہ"

"مولوی کرامت کی بات ہورہی ہے؟" میں نے مداخلت کی۔

"بائے چھوٹے سرکار۔دیکھی ہےاس کی بٹی؟"

"ارے کہاں ہے لوگ بس تذکرہ کر کے بی رہ گئے۔"

" آئے بائے بھیا۔اسے ندد یکھا تو کھے بھی نددیکھا غفورنے شندی آہ بھرکے کہا۔

"اجماب-اكيل---اكيل"، ميس ففوركوهورا-

'' بھیانے توجہ بی نہیں دی تھی' پھراپنے کو وہ لونڈیا آئی پیند آگئی ہے کہ بس کچی بھیا۔ اپنے امال ابا ان سے بڑے ناراض رہتے ہیں۔ ورند کرامت علی کے ہاں رشتہ کرا دیں۔' غفور نے جواب

" بمجھی نہ کرائیں گے۔ 'اجن نے کہا۔

" الله المحدول سے شادی کون کرتا ہے۔" عفور مسائل لے کرکہا۔

" تم لوگوں نے تو کہا تھا' دو پہر کو کرامت علی سونے چلاجا تا ہے اور اس وقت سوداوہ دیتی ہے؟'' میں نے بوچھا۔

"إل!"

"تونے مجمی اس سے بات بھی کی ہے۔ غفور۔"

" ہمت نہیں پڑی بھیا آج تک ۔ "غفور نے جواب دیا اورسب بنس پڑے۔

" عاشق كود يكهو ـ بات تك كرنے كى ہمت نبيس يراى ـ "

"غفورے کل تو اکیلانہیں جائے گا۔" میں نے کہا۔

" بھیا بھی چلیں گے۔" غفور نے خواہ مخواہ دانت نکال ذیے۔

" ہاں بار۔۔۔ میں بھی دیکھوں 'بہت دنوں سے تعریف کررہے ہوتم لوگ۔' میں نے جواب دیا۔اور پھر بہت دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی واپسی پر ففور سے پر وگرام بن گیا تھا' آج

"رقيهـ"ال نے جواب ديا۔

"جمهيں سه بات پينهيں ہوتيكتم اب برسى ہوگئى ہو"

"پة بح چھوٹے سركار۔"اس نے جواب ديا۔

''اور بے حدخوبصورت ہو۔'' میں نے کہا اور وہ اورخوبصورت ہوگئی۔اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تخییں۔''کوئی تنہیں'اور کرامت علی کو پریشان بھی کرسکتا ہے۔'' میں نے کہا۔اور وہ چونک پڑی۔ ''مگر پھر کیا کریں چھوٹے مالک۔ ہمارا کوئی چھوٹا بھائی تو ہے نہیں' بابا پورا دن تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ''میں ہی سنجالنا پڑتا ہے۔''

"گھر کا کام بھی کرتی ہوگی؟"

"تواوركيات

"برای محنت کراتے ہیں کرامت چیاتم ہے۔"

"اس سے کیا ہوتا ہے چھوٹے مالک۔۔۔' وہ سکرا کر بول۔

''لکین کرامت چپاسوچنے کیوں نہیں' تمہاری شادی ہوجائے گی' تو وہ کیا کریں گے؟'' میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا' اور رقیہ پھرسرخ ہوگئ میں اسے دیکھتا رہا' رقیہ در حقیقت بے حد خوبصورت تھا۔ اور اس کی جوانی پھوٹی تھی۔ جھے بیاڑ کی بہت پند آئی تھی اور پہلی بارخود میں نے کسی لڑکی کے حصول کے بارے میں سوچا تھا۔ بلا شہر قیہ اتنی حسین کے کہاس کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے' چھا ہویا برا۔۔۔

"غاموش كيوں ہو گئيں رقيہ؟"

"كياكهيس جيمو في سركار\_\_؟"

" تم بھی سوچ رہی ہوگی نا جانے کہاں ہے آگیا ہے باتیں کیے جار ہا ہے۔

'' نہیں چھوٹے سرکار۔۔۔آپ تو ہمارے اپنے ہیں۔۔۔ہمیں تو اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ آپ کھڑے ہیں۔ پرہم۔۔'' "بروى سخت كرى ب تعور اساياني مل سكة كان ميس نے كبا\_

"بال-بال كيون نبيل- "وه جلدى سے بولى اوراس نے قريب ركھى ہوئى ايك كورى مكى سے كورى مكى سے كورى مكى سے كورى مكى اور كورى ملى اور ميرى طرف بر هاديا۔ ميں نے دونوں ہاتھوں ميں كورالے ليا اور ور آ ہت ہے بولى۔ "جھاؤں ميں آ جائيں جھوٹے سركار تھوڑے سے آ گے آ جائيں۔ "

"ارئم مجھے جانتی ہو؟" میں نے بو چھا۔

" آپ کونہ جانیں گے چھوٹے سرکار۔ پانی پی لیں۔"

اس نے کہااور میں نے کورا خالی کردیا۔

"اوردول جھوٹے سرکار۔"

" ابھی نہیں ۔۔۔ ہاں اگریاں چھ منٹ دم لینے کی اجازت دے دوتو۔۔۔''

" آپ کہیں توباباتو کو جگا دول «وہ پیشک مول دیں گے۔ "وہ بولی۔

"ارے ہیں۔۔۔بالکل نہیں۔۔۔اس کی شرور ہے ہیں ہے۔ بس دومنٹ تم سے باتیں کروں گا اور چلا جاؤل گا۔"

میں نے کہا' اوراس نے معصومیت سے گردن ہلا دی۔

" کرامت علی سور ہے ہیں؟ "تھوڑی در کے بعد میں نے پوچھا۔

"بال-"

"جب كرامت جياسوتے بين تو دوكان بند كيون نبين كرديتے ؟"

"اورگا بك جوآتے ہیں۔"

'' وو تو ٹھیک ہے' مگر تنہیں دکان پر بٹھا تا بھی تو اچھانہیں ہے۔''

" کیول؟"

" تم بردی جوہو گئ ہو۔ "میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہااوراس نے دوپٹہ سینے پر برابر کرلیا۔

" کیانام ہے تبہارا؟"

''ادہ۔۔۔''میں نے اسے غورے دیکھا' دیر تک دیکھار ہا۔ادر پھر میں نے کہا۔ ''اگرتم نہیں چاہتیں رقیۂ تو ٹھیک ہے بیرشتہ نہیں ہوگا۔''

''چھوٹے سرکار۔۔۔چھوٹے سرکار' آپضرور ہماری مدد کر سکتے ہیں' پیدشتہ نہ ہونے ویں۔ بیہ رشتہ نہ ہونے دیں۔۔''

" نئیس ہوگا رقیہ۔۔۔ بے فکر ہوجاؤ 'یدرشتہ نہیں ہوسکے گا۔ 'اس وقت کرامت علی کی کھانسی کی آواز سنائی دی ٔاوررقیہ چونک پڑی اس نے سہی ہوئی نگاہوں سے اندر کی طرف دیکھا۔اور پھر آہتہ سے بولی۔

"باباجاك كئے۔"

"اوه به درنے کی کیابات ہے تاہم میں چلتا ہوں ہاں ایک بات اور بتا دوں ''

"كيا حجوث سركار ...؟"

· ' كل آ وَل گا\_\_\_انتظار كروگ\_''

'اس وقت:''

"بان!" میں نے کہااوراس نے گردن ہلادی۔ میں وہاں سے چل دیا۔ اس وقت دھوپ کا کوئی
احساس نہیں رہ گیا تھا۔ رقید کی آواز کا نوں میں کھنک رہی تھی۔ یہ سب بچھ زندگی میں پہلی بار ہوا
تھا۔ اس سے قبل عور تیں ملیں تھیں۔ لیکن وہ سیح معنوں میں عور تیں نہیں تھیں' کنواری نہیں تھیں۔
معصوم نہیں تھیں۔ وہ زندگی کی ابتداء بہت پہلے کر چکی تھیں' جبکہ رقیہ ابھی ابھی جوان ہوئی تھی۔
لیکن لیندیدگی کی جذبات کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں اختیار کر سکتے تھے' بس وہ جھے ایک خوبصورت لڑکی کی حیثیت سے پسند آئی تھی۔ اور میں اس کے حسین جسم کی لطافتوں سے محظوظ ہونا
چا ہتا تھا۔ اور بس۔۔''

غفورمیرا انتظار کرر ہاتھا، نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا، کیکن بظاہر وہ مسکرار ہاتھا، مجھے دیکھ کر ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ ''اوہ نہیں رقیہ۔۔۔اگر تہہیں میری باتیں بری نہیں لگ رہی ہیں تو سبٹھیک ہے۔''
''بری نہیں لگ رہی چھوٹے سرکار۔''اس نے شرماتے ہوئے انداز میں کہا۔
''شکر بید قیہ۔۔۔ تم تم بتاؤنا۔۔۔ کیا میں غلط کہدر ہا ہوں۔''
''وہ تو ٹھیک ہے سرکار۔۔۔ پر کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔''
''کرامت علی سونے کی عادت چھوڑ دیں۔''
'' پر بابا ہے یہ بات کون کے ج'''

''اورکسی دن او پنج بنج ہوجائے تو۔۔؟'' ''نہیں ہوسکتی نا۔ بڑے سرکار کے ہوتے ہوئے' کس کی مجال ہے کہستی کی کسی لڑکی کو پچھ بھی

"اده--- بزے سرکارتو ہروت بال اس سے "

''ان کا خیال تورہتا ہے۔''

"ببرحال رقیهٔ میں نے ایک بات کی تھی ار لے ہاں تبہار ارشتہ بھی آیا تھا کہیں ہے؟" اور رقیہ پھرشر ماگئی۔

اس نے شرکیس نگاہوں سے مجھے د کھتے ہوئے گردن ہلا دی۔ اور مجھے اس کی بیادا بے حد پند آئی۔

" چرکیا بوا۔۔۔؟"

" بمیں معلوم نہیں۔ "اس نے آہت سے کہا۔

"معلوم تو ہوگا۔ بتانبیس رہیں۔ بیاور ہات ہے۔"

" چھوٹے سرکار۔۔' اچانک وہ شجیدہ ہوگئ" ہم نہیں چاہتے چھوٹے سرکار!'

· ' کیانہیں جاہتیں۔۔''

" يبى - كه بابايه رشته منظور كري" اس نے كهااور دونوں باتھوں سے منه جھياليا۔۔۔

"مبارك بوچھوٹے سركار ـ كام بن گيا؟

'' آؤ۔''میں نے کہا اور ہم واپسی کے لیے چل پڑے۔غفورغور سے میری شکل دیکھ رہا تھا،وہ میری زبان سے پچھ سننا چاہتا تھا،تب میں نے کہا۔

'' واقعی وہ بہت خوبصورت ہے۔''

" ہے نا چھوٹے سر کار۔۔۔کیا کہدرہی تھی۔ "عفور بولا۔

'' کوئی خاص بات نہیں۔''

''مرگئی ناتمهارےاو پر۔''

" بواس مت كرو\_اليي كوئى بات نبيس ہے\_"

'' با تیں تو بہت گہری کر رہی تھی۔ یانی بھی یلایا تھ''

'' ہو''' میں نے گردن ہلا دی اور پھر میں نے غفور کوچھٹی دے دی،اور خودحویلی کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دہر کے بعد میں حویلی میں تھا۔

"اس کڑی دو پہر میں سب لوگ خس کی نٹیوں میں گھسے ہو ہے۔ آر م کرر ہے تھے۔ میں بھی اپنے کم سے میں بھی اپنے کم سے میں بننج گیا۔ دھوپ میں سے آنے کی وجہ سے بدن جلنے لگا تھے۔ دل چاہا کہ نہا لوں لیکن گرمجسم کو خصنڈ سے پانی سے نقصان بھی پہنچ سکتا تھا، اکثر یہ بات کہی گئی تھی، اس لیے میں نے نہا نا لیند نہیں کیا، اور کیڑ سے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ آئکھیں بند کیس تو ذہن میں رقبہ کی شکل ابھر آئی۔ اس کا سرایا نگا ہوں میں گھو منے لگا اور دل کی دھر کن تیز ہوگئی تھی۔

رقیہ۔نہ جانے کب اس کا قرب حاصل ہو سکے گا کب اور کیسے؟ میرے ذہن میں پروگرام بنتے رہے، اچھی لڑکی ہے۔ یہاں اس حویلی میں بھی لڑکیاں موجود تھیں بیشار۔ان میں سے پچھالی بھی تھیں جوایک اشارے پر چلی آئیں۔لیکن ان سے ربطختم ہو چکا تھا،اب دوبارہ انہیں سر پر سوار کرنا مناسب نہیں تھا۔۔۔۔لیکن۔۔۔۔۔اس وقت رقیہ کے خیال نے،اس ویران دو پہر میں،خاصا پریشان کردیا تھا، بدن ٹوٹ رہاتھا۔ ذہن میں عجیب عجیب خیال آرہے تھے، بے چین

ہوکراٹھ گیا۔ دردول راہ کھول کر باہرنگل آیا۔ سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کہاں جاؤں ، کیا کروں ، ای وقت ملاز مہ نظر آئی۔ جو پندرہ سال کی لڑکی تھی۔ گھرے متفرق کام کرتی تھی۔ بالکل نوخیز ، جوانی آہتہ آہتہ آرہی تھی۔

" ن ا " میں نے اسے اشارہ کیا ، اور وہ ٹھٹک گئی۔ پھرمیرے یاس آگئی۔

"جىسركار!"اس في استد المارا"

'' کہاں جارہی ہے۔''

"اینے کوارٹر میں سرکار۔"اس نے سہم ہوئے کہتے میں جواب دیا۔

"اريتو وركيون ربى ہے۔ كھاجاؤن گا تجھے؟" ميں نے كہا۔

" آ ۔ اندرآ ۔ " میں نے کہااوروہ جلدی سے اندرآ گئی۔ میں نے دروازہ بند کرلیا ہاڑی نے پھے نہ کہا۔

"میرے بدن میں در دہور ہاہے، دبائے گی، انعام دول گا۔"

''جی سرکار!''اس نے سادگ سے جواب دیا،اور میں بستر پرلیٹ گیا۔وہ ہا نیتی بیٹے گئی۔اور پھر اس کے ہاتھ بدن پررینگنے لگے،وہ کافی زور سے دہارہی تھی اور میں اس کے چہرے اور جوانی کا جائزہ لے رہا تھا۔لیکن میں نے اس کے چہرے پرکوئی تغیر محسوس نہ کیا،سوائے حیرت و خوف کے!

اور مجھے اس پرجھنجطا ہے ہونے گئی، آب اس مہی ہوئی لڑی کو میں کس طرح راہ پر لاؤں۔ کسی شاہین کی طرح اس چڑیا کو د بوچ لوں تو یہ ہے چاری چیخ بھی نہ سکے گی۔ لیکن اسے فائدہ کیا؟ کیا جنس صرف درندگی کا نام ہے؟ ہرگزنہیں، جب دونوں طرف لطیف جذبات نہ ہوں، جنس کا یفعل بین مرہ ہے۔ ممکن ہے یہ نو خیزلڑ کی ابھی جوانی کے رموز سے واقف ہی نہ ہو، اوہ۔ ایسی لڑی کواس دو پہر میں اینے کمرے میں بند کر کے خوائخواہ کی بدنا می مول لینے سے کیا فائدہ؟ اس کے جذبات نہیں ابھریں گئے میں نہ ویا کو کی گئے۔

پہنچا تو میراچیرہ دھوپ کی تمازت سے تمتمار ہا تھا۔رقیہ نے مجھے دور سے ہی د کھے لیا تھا،وہ میرا انتظار کررہی تھی۔

" آ گئے چھوٹے سرکار۔"اس نے خوش ہوکر کہا۔

"بالرقيه"

"ارے تمہارا چرہ تولال بصبحو کا ہور ہاہے۔"

'' دهوب بهت شخت تقی ۔''

" توتم اس دهوب مين صرف مجھے سے ملنے آئے ہو۔"

"نواوركيا"

" کیسے اچھے انسان ہوتم چھوٹے سرکار۔ چھاؤں میں آ جاؤ، بابا اندر کے کوشے میں ہیں۔ ابھی گئے ہیں۔ دیر میں آئیں گے۔'رقیہ نے کہا، اور میں دکان میں چلا گیا۔ رقیہ نے جلدی سے معلی سے ٹھنڈایانی انڈیلا اور مجھے پیش کردیا۔ وہ بہت مسرورنظر آرہی تھی۔

"ايك بات بتاؤر قيد"

"جى چھوٹے سركار۔"

"اس كرى دهوب ميس كون سوداليخ آئے گا كرامت على جيا،اس وقت دكان كيول كھو لےرجت بيں -"

"كيابتاؤن، جارے حالات الجھے نہيں ہيں كوئى بھائى ہوتا تو\_\_\_\_"

"اوہ ہاں تمہارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔"

"کہاں ہے۔"

· "مگريددكان كى بات ----"

"باباسوچے ہیں ممکن ہے کوئی گا مکہ آئی جائے گا مکہ کا واپس لوٹناممکن نہیں ہے۔" "اوہ، میں مجھ گیا، کرامت علی لا لجی آ دمی تھا، میں نے پانی پیا اور کسی حد تک پرسکون ہو گیا۔ میں "سن -"ميس نے اسے مخاطب كيا۔

"جی۔چھوٹے سرکار۔"

"انعام لے گی۔" میں نے پوچھا،اور اس نے گردن جھالی۔ تب میں نے پھر نوٹ نکال کر اسے دیاوروہ بچوں کی طرح خوش ہوگئ۔

" چل بھا گ يبال سے - " ميں نے كہاا وروة تلى كى طرح دروازہ كھول كر بھا گ تى \_ ميں پھواور بور ہو گيا تھا۔ بلا وجہ وقت ضائع كيا \_ ميں نے كمرہ بند كيا اور سونے كى كوشش كرنے لگا۔ نيندنے آكر سارى كيفيتوں كو بھلاديا۔

اور پھر شام چو پال تھی۔ دیبوآج بھی غائب تھا آج میں نے اس کی غیر موجود گی کومسوس کیا۔اور دوسروں سے اس کے بارے میں موال کیا۔لیکن کسی دیبوسے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جب میں نے روپ چند کو دیبو کے کہ سے اگراہے بلالا ئے تو روپ چند نے آکر بتایا کہ دیبودودن سے کہیں گیا ہوا ہے۔

"دودن سے۔" میں سوچ میں ڈوب گیا، میں فے رقیہ کے بارے سوپا تھا۔ آج تک جس انداز میں عورتوں کا قرب ملتار ہاتھا۔ رقید کا معاملہ اس سے مختلف تھا اور تھوڑ اسا خطرناک بھی۔ بہر حال میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ آج رقیہ سے پچھل کر ہاتیں کروں گا! میں نے محسوس کیا تھا کہ رقیہ بھی مجھ سے کسی حد تک متاثر ہے۔

بڑی مشکل سے دو پہر کا وقت ہوا اور جب سب گھروا لے آرام کرنے چلے گئے، میں گھر سے باہر نکلا اور کرامت علی کی دکان کی طرف چل بڑا، میں لوگوں کی نگا ہوں سے بچتا ہوا چل رہا تھا، تا کہ کوئی سرنہ پڑجائے۔ کیکن تیز دھوپ نے میرا ساتھ دیا۔ اس وقت عموماً لوگ گھروں میں دیکے ہوتے تھے، رقیہ کی گفتگو میرے کا نول میں گونج رہی تھی ، آپ کوشش کریں گے تو بیرشتہ نہیں ہو سے کا ناک

بھلاکون ہوسکتا ہے،میرے بغیرر قیہ کا رشتہ وہ میری منظور نظرتھی۔جس وقت میں رقیہ کے پاس

"ارے کیا ہو گیا تمہیں۔ ابھی تو۔۔۔'

''ہم۔۔۔۔ہم۔۔۔ہم تو سرکارتمہیں، بھائی کی طرح چاہتے ہیں۔'' رقیہ نے کہا اور میرا سر گھوم گیا۔

" کیا کہتی ہو۔"می*ں غرایا۔* 

''خدا کی شم۔۔۔خدافتم۔۔۔۔چھوٹے سر کار۔۔۔میرے بیرن میں کوئی بھائی نہیں ہے میں تو۔۔۔میں تو۔۔۔''

" بكومت \_\_\_\_ " ميں نے اس كامند بند كرديا ، جھے سخت خصد آر ہاتھا \_ميراول چاہ رہاتھا كماس كى گردن د با دوں \_كيا بجھتى ہے خودكو، تو ميرى بہن بننے كى لائق ہے، ميں دكان سے باہرنكل آيا۔

''سرکار۔' رقیہ بلک بلک رورہی تھی۔'' ہمیں بہن بنالوسرکار۔' میں غصے سے کھولتا ہوا وہاں چلا آیا۔دھوپ کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی ،میرا بدن غصے کی شدت سے کھول رہا تھا،سیدھا گھر آیا،کسی کو میہ بات پیتنہیں چل سکی تھی ،میرا ہوگیا، عجیب احتی لڑکی تھی ،آخر کے چاہتی ہے۔ بے وقوف، گدھی۔

ا پنے کمرے میں آ کر میں ماہی بے آب کی طرح تر پتا رہا۔ای وقت دروازے پر دستک ہوئی، میں چونک پڑا۔

"كون ہے؟" ميں نے غرائی ہوئی آواز ميں يو سچھا۔

'' مکھن سرکار۔'' جواب ملا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ کل والی نوخیز چھوکری میرے سامنے مسکرار ہی تھی۔'' کیابات ہے؟'' میں نے جلتی آئکھوں سےاسے دیکھا۔

"بدن دبائیں گے سرکار۔"اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔اور میرے بورے بدن میں چنگاڑیاں دوڑ گئیں وہ انعام کے لالج میں آج پھر آگئی تھی،کین میں کل کی طرح پرسکون ندرہ سکا،آج میری ذہنی کیفیت درست نہیں تھی،اس کا ہاتھ پکڑ کراسے اندر تھینچ لیا۔زور سے بھینچ لیا۔پھر میں نے رقیہ کود یکھا۔وہ کل ہی کے کیڑے پہنے ہوئے تھی ،اور کل ہی کی مانند حسین نظر آ رہی تھی۔

"ايك بات پوچھوں رقيه"

" بوچھوچھوٹے سرکار''

د جمہیں وہ رشتہ کیوں پسندنہیں؟"ر قید کا سر جھک گیا،وہ دو پٹے کے بلوکوانگل میں لپیٹ رہی

تقى "جواب دور قيد" بيس نے اسے خاموش ديكھ كركہا۔

"بهم کیابتا کیں چھوٹے سرکار۔"

" چھٽوبتاؤ۔"

" ہم نہیں بتا کتے ۔"

" آخر کیوں؟"

" ہماری زبان نہیں کھلے گی۔ رقبہ نے کہااور میں مسکراا ٹھا۔ رقبہ اپنے انداز میں اظہار محبت کر رہی

تقى اس سے زیادہ وہ کیا کہ سکتی تھی۔

"زبان کھول دور قیہ۔" میں نے اسکے باز ؤوں پر ہاتھ رہے ہوئے کہا

''ہم نہ کھولیں گے *سر کار*''۔

« جمہیں کسی سے محبت ہے؟ "میں نے بوچھااوراس نے گردن ہلا دی گ

''اوہ۔کس ہے۔''

"سرکار-"رقیداورشرماگئی۔اس نے اپنے بازو سے میرا ہاتھ ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کی، میں نے اس کے بازوکو پوری طرح گرفت میں لے لیا۔" ہم بھی تہہیں چاہتے ہیں۔رقیہ ہم بھی تہہیں پیند کرتے ہیں، فکر مت کرو، کرامت علی کے حالات بدل جائیں گے۔ہم اسے فکر معاش سے

بے پرواکردیں گے۔''میں نے رقیہ کی کمرمیں ہاتھ ڈال دیے۔

" سرکار۔ " رقیہ کی سہمی ہوئی آواز ابھری۔اوروہ ایک جھٹکے سے میری گرفت سے نکل گئی۔

' د نہیں نہیں نہیں سرکار،۔۔۔ نہیں۔۔۔ نہیں' وہ سخت ہیجان کے عالم میں بولی۔

"ارے چھوٹے سرکار۔سلام چھوٹے سرکار۔"اس نے میرے گھوڑے کی باگ پکڑلی۔" آؤ سرکار۔ پنچاترو۔آؤ"اس نے محبت سے کہا۔

''دیپو ابھی نہیں آیا چاچا؟' میں نے پوچھا اور بوڑھے کے چبرے پرغم کے تاثرات ابحر آئے۔اس نے ادھرادھردیکھااورغمزدہ آواز میں بولا۔

"اندرنہیں آئیں گے چھوٹے سرکار؟"

'' ہاں۔۔۔۔ہاں کیوں نہیں جا جا۔'' میں گھوڑے سے اتر آیا۔'' آپ نے دیپو کے بارے میں نہیں بتایا۔'' میں نے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔

''دیپو، شایداب بھی نہیں آئے گا۔' دیپو کے باپ نے جواب دیا اور میں چونک پڑا۔ بوڑھے کی آواز میں بحراہت تھی۔

" ومكر كيول جا جا؟ است كيا موا؟"

بوڑھےنے کمرے میں آنے تک پچھٹیں بتایا ، مجھے بیٹھک میں لے آیا اور پھر بولا۔

" دودھ لے آؤں چھوٹے سرکار۔"

''اس وفت کچھنیں ہوں گا جا جاتم مجھے دیپو کے بارے میں بتاؤ''

" کا بتا وَل چھوٹے سرکار۔ زبان نا ہیں کھلے ہے۔ پرتم سے چمپانے کوبھی دل نہیں چاہے۔ کسے بتادیں آخر من روگ، کون سے گا؟" بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

''میں سنوں گاچاچا بتم جلدی بتاؤ'' میں پریشان ہوں ، میں نے کسی قدر جھنجھلا ہٹ سے کہا۔ '' دیپو۔۔۔دیپو برے راستے پر تھا۔ دیپو کے لیجھن بہت گرڑ چکے تتھے۔ پھر بھگوان کی سوگند، مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ میں بیسب پچھ نہ ہونے دیتا، وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا چھوٹے سرکار۔وہ کرن سکھے کے گروہ میں شامل تھا۔''

''تمہین کیے معلوم ہوا جا جا''میں نے گہری نگا ہوں ہے بوڑھے کود یکھتے ہوئے یو چھا۔ '' پہلے تو نہیں معلوم تھاسر کاروہ اکثر را تو ل کو چلا جاتا تھا،اور دودودن میں آتا تھا،اس نے بہت اسے گود میں اٹھا کرمسہری پر لے آیا مکھن شخت حیران تھی ، میں نے واپس بلیٹ کر درواز ہبند کیا اورمسہری پر پہنچ گیا۔

مکھن ایک بھر پورعورت کی مانندمسہری پرلیٹی ہوئی تھی ، یا تو وہ میرے اس انداز پرسششدررہ گئی تھی اورا ٹھنے کی ہمت نہیں کرسکتی تھی ، یا اس کا دل ہی اٹھنے کونہیں جا ور ہاتھا۔

" کیول آئی تھی؟" میں نے اس پر چھاتے ہوئے پو چھا؟

"بدن ---بدن دبانے سرکار۔ "اس کی مسکراہت سکڑ گئی۔

"انعام كے لائج ميں"

''انعام؟ نہیں سرکارانعام نہیں۔''اس نے اپنی میلی اوڑھنی کا پلو کھولا ، اور جو پچھ میں نے اُسے کل دیا تھا ، اس نے میرے سامنے ڈال دیا۔

" كهركيول آني تفي مكن ميسين في تجار

"سر کار خدمت کر کے سواد ملاتھا، لیٹ جائے سرکار۔ بدل دیا دوں اس کے ہاتھ میرے بدن پر آئے اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔لیکن میں نے اے دوبارہ مسبری پر گراد کی آج میں خود مکھن کا بدن ویانا حاستا تھا۔

تقریباً ڈیر دھ گھنٹے کے بعد کھن میرے کرے ہا ہرنگلی، تو مسکرار ہی تھی، وہ پرسکون تھی، اور میرے طلع ہوئے ذہن کو بھی سکون مل گیا تھا، رقیہ نے جوآگ ذہن میں لگادی تھی، وہ کھن نے سردکر دی تھی چنانچہ مجھے نیندآگئی، اور میں شام کو کافی دیر تک سوتا رہا پھر اٹھا، نہا نے دھونے کے بعد چائے وغیرہ پی، اور ہا ہرنگل آیا۔ رقیہ کی باتوں سے ذہن ابھی تک کمدر تھا۔ لیکن ایک میلی کچیلی چودہ سالدلڑ کی نے میرے مکدر کو کافی حد تک دور کر دیا تھا۔ حویلی سے میں گھوڑ سے پر نکلا تھا، بس چودہ سالدلڑ کی نے میرے مکدر کو کافی حد تک دور کر دیا تھا۔ حویلی سے میں گھوڑ سے کران کی طرف باہر ہی نکلا تھا کہ ذہن میں دیو کا خیال آگیا، اور میں نے گھوڑ سے کارخ دیو کے مکان کی طرف موڑ دیا، تھوڑ کی دیر کے بعد میں دیپو کے درواز سے پر کھڑ اہوا تھا۔ میں نے دستک دی تو دیو کا باہر آگیا، میں نے اس کے چہر سے کی ادائی محسوس کی۔

''زبردی لے جاؤگے؟'' دیپونے ان سے پوچھا۔

''جیسے بھی بن پڑے گا۔لکھونے کہا اور ہاقی نتیوں نے بندوقوں کی ہاگیں دیپو کے بدن پررکھ دیںتم ہی بتا دَایسے سے پرکیا بولتا؟''

" كهركيا مواجا جا؟" ميس في حيرت سياضطراب كے عالم ميں يو جھا۔

"بوتا كيا، وه ديپوكو لے گئے، جانے كيا كيااس پائي كا؟كسى كوكيا بتاؤں، ہم سب تو روجمى چيكے چيكے رہے ہيں تا كەكسى كو پتانبيس چل سكے۔" بوڑھے نے سكتے ہوئے كہا۔

میرا ذہن سنسنا اٹھا تھا۔ تو دیپو پھر ان کے چکر میں پھنس گیا۔لیکن وہ کس سردار کی بات کررہے سے ؟ کون سردار بن گیا؟ اور سردار بننے کے بعد اس نے دیپو کو اٹھوالیا۔بہر حال جو پچھ بھی ہوا اب کیا کیا جائے بیہ تو بڑی احتقانہ بات ہو گی کہ میں دوڑا جاؤں اور انہیں غاروں میں جا گھسول۔اس بارزندگی واپس لانا بے حدمشکل ہوجائے گا۔نہ جانے نیا سردار کون ہو؟ اور کس خصلت کا انسان ہو۔ خت بے چینی پیدا ہوگئی تھی۔

" كابتاكس جھوٹے سركار - كچھ بھے ميں نہيں آوے ہے۔"

'' گھبرانے کی بات نہیں ہے جا جا ، دیوگھروالی آ جائے گا۔' اس کے علاوہ بوڑھے سے پچھنیں کہدسکا،اور پھروہاں سے اٹھ کر چلا آیا،لیکن میں فائی طور پر پریشان ہو گیا تھا،اب کیا کروں،ان لوگوں میں جا گھسنا،سیدھا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے،خوثی تو بہرطور حمافت تھی۔ہاں اگر دیبو کی زندگی کی ضانت مل سکتی تو میں ایک بار پھر درندوں کی کچھار میں گھنے کی ہمت کھی ۔ہاں اگر دیبو کی زندگی کی ضانت مل سکتی تو میں ایک بار پھر درندوں کی کچھار میں گھنے کی ہمت کرسکتا تھا۔رات کو چو پال میں بھی میرادل ندلگا، چو پال میں وقید کی باتیں ہوتی رہیں لیکن میں نے اس میں زیادہ حصہ نہیں لیا،اور دوسر بےلوگ سمجھ گئے، کہ میں اس بات میں زیادہ و خصہ نہیں لیا،اور دوسر بےلوگ سمجھ گئے، کہ میں اس بات میں زیادہ و گئے۔

بہر حال میں واپس چل پڑا، میرارخ حویلی ہی کی طرف تھا کہ چھوٹے تالاب سے گزرتے ہوئے میں سے الاب سے گزرتے ہوئے میں نے اپنے گھوڑے کے علاوہ دومرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازی اور چونک کر

مال کمایا، گرچسپاچسپاکراپی ما تا کو دیتا رہا اس بے وقوف نے جھے نہیں بتایا، بیٹے کی شادی کی خواہش میں ایس گئن تھی، کہ بیٹا یہ مال کہاں سے لا تا ہے، پھر وہ زخی ہوکر آیا اور میں پاگل اس سے بھی نہیں سمجھا کہ ماجرا کیا ہے، وہ ٹھیک ہوگیا اور پھر اس شام، وہ کھیتوں میں گیا، میں بھی ادھر بی سے آرہا تھا کہ گھوڑوں پر سوار چار آ دمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرلیا، ان کے پاس بندوقیں بھی موجود تھیں، میں اس سے دیپو کی کوئی مدونہیں کرسکتا تھا، لیکن میں تاک میں ضرور بندوقیں بھی موجود تھیں، میں اس سے دیپو کی کوئی مدونہیں کرسکتا تھا، لیکن میں تاک میں ضرور بندوقیں بھی نے کہا تیں کر بیٹیار ہے، بلکہ سب آپ س میں پچھ با تیں کر ہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ دیپو کی چھوٹھان نہیں پہنچار ہے، بلکہ سب آپ میں پچھ با تیں کر ہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ دیپو کے گھوٹھان نہیں بنچار ہے، بلکہ سب آپ میں بیٹھا ہے۔

ر ہے ہیں میں سے چپ چاپ سے برھاران نابا میں میں جبید ساتا۔ در دان تند سے سرتھیں ان میں انہا میں انہا

" نیاباتیں ہور ہی تھیں جا جا؟ میں نے جلدی سے بوچھا۔

"ان میں سے ایک کہدر ہاتھا، مگر دیرو بھیا ہم گروکو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟"

" کرونو میں چھوڑ چکا ہوں تکھو اگر استکھ نے مجھے ختم کرنے میں کون ی کسر چھوڑی تھی۔"

''ہاں اتفاق ہے۔''

"ب بات توتم جانے ہو کہ جیون میں کرن سنگھ کا کوئی آ دمی گروہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب گروہ میں رکھتے ہیں تو سوگندلی جاتی ہے۔''

''مگر کرن سنگھ نے میراجیون ہی کہاں چھوڑا تھا۔''

"اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بہر حال تم زندہ رہو، ڈاکو ہمیشہ ڈاکور ہتا ہے بھیا۔۔۔ چلوشہیں سردار نے بلایا ہے۔''

"سردار نے؟" دیپواس خبر پر چونک پڑا تھا۔وہ بہت دیر تک اس آ دمی کو خاموثی سے گھورتا رہا تھا۔ادر پھراس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔

" میں نہیں جاؤں گالکھو۔اب میں نہیں جاؤں گا۔"

''گرہم تو شہیں <u>لینے</u> آئے ہیں۔''

''لیکن دیپو۔ مجھے پتا چلاتھا کتمہیں پچھلوگ پکڑ کرلے گئے تھے۔''میں نے بے چینی سے کہا۔ ''کرن کے آ دمی تھے وہ۔اورکون ہوسکتا تھا،تمہیں معلوم ہے کرن سنگھ زندہ ہے۔'' دیپو نے کہا اور میں اچھل پڑا۔

"زنده بے۔۔۔؟"

"باں۔ایک ہاتھ کٹ چکا ہے اس کا۔ٹا تگ بھی خراب ہوگئ ہے۔ گربالکل بدل گیا ہے وہ۔'' "کیے۔۔۔۔؟'' میں نے سوال کیا۔

" پاگل تو وہ ہے۔ تجھ سے مار کھا کروہ اور عزت کرنے لگا ہے۔ کہدر ہاتھا کہ جمیں معلوم ہوتا کہ تیری بہتی میں ایسا جیالا موجود ہے تو ہم اس کے احتر ام میں ادھر کارخ مجھی نہ کرتے۔'' "اوہ۔''میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

''کرن سنگھ بچ مج بڑا عجیب ہے۔ کسی کے گھوڑ ہے کی ایک ٹھوکر غلط ہو جائے تو کرن سنگھاس کی ٹائگیس تو ڑ دیتا ہے۔اور کسی کی بات بیند آ جائے تو نہال ہوجا تا ہے۔ تمہارے معالمے میں تواس کی عجیب حالت ہے بھیا۔''

"کیا۔۔۔؟"میں نے یو چھا۔

''بس تمہارا نام اس طرح لیتا ہے جیسے منہ میں مٹھائی گل رہی ہو۔زخی ہونے کے بعداسے کئ گھنٹے کے بعد ہوش آیا تھا۔اس بستی میں بھی اس کا ایک آدمی رہتا ہے۔ کھونے اسے دیکھ لیا۔اور عپاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک گھوڑا میری طرف آرہا تھا، میں نے چونک کراپنے گھوڑے کوروک لیا۔ تب مجھے دیپوکی آواز سنائی دی۔

"ارے بھیا۔ بھگوان کی سوگنداس سے بچھاور بھی ما نگتاتو مل جاتا۔"

"اوه ديوتم آڪيے"

"بال بھیا۔ بھے یقین تھا کہتم میرے لیے پریشان ہو گے۔ 'دیپو نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اپنے گھوڑے کی پشت چھوڑ دی تھی دیپو کے اس طرح آجانے سے جھے بھوٹ کہا۔ میں بانا جا بتا تھا کہ بے حد خوشی ہوئی تھی ، کیکن اس وقت میرے ذہن میں جسس ہی جسس تھا۔ میں جانا جا بتا تھا کہ دیپو پر کیا گزری۔

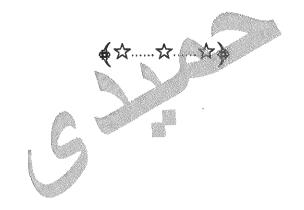

آؤں۔اس نے بیبھی کہا ہے کہ اگر پوسف ہمارے گروہ میں شامل ہو جائے تو گروہ کی تقدید جاگ اٹھے۔کرن سنگھ جوش میں بولا۔

"ارے میں اسے گروہ کی سرداری سونپ دول گا اور خوداس کے ماتحت کی حیثیت سے کام کروں گا!"

"میاس کی چالاک ہےدیو۔"میں نے کہا۔

" دونہیں بھیا۔ وہ ذات کا ٹھا کر ہے۔ جو بات منہ سے نکالیّا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ "

"ارے ۔ تو تیراکیا خیال ہے؟" میں نے ہنس کرکہا۔

مين كيا كهون بھيا؟''

"تو چاہتاہے میں کرن سنگھ کے گروہ میں شامل ہوجاؤں؟"

" کچی پوچھو بھیاتو وہ جتنائم سے متاثر ہے اس کے تحت میں یہی جا ہتا ہوں۔"

" نہیں دیبو، بیمکن نہیں ہے اور جھے کیا پڑی ہے کہ ڈاکے مارتا پھروں۔''

" تمہاری مرضی ہے بھیا۔"

''میری مان دیو۔۔۔۔تواب تو بھی سے چکر چھوڑ دے۔

محنت مزدوری کر۔"

"مشكل بي بعياء"

" کیول؟" میں نے بوجھا۔

'' میں تہہیں بتا چکا ہوں کرن سکھ کے جیون میں بینائمکن ہے وہ یہ بات بھی پیندنہیں کرے گا کہ اس کے گروہ کا کوئی آ دمی الی زندگی بسر کرے جواس سے الگ ہو۔اگر میں ایسا کروں گا بھیا،تو کسی دن خاموثی سے جھے گولی مار دی جائے گی۔''

"برا چین گیا ہے تو۔ بہر حال تیری مرضی ۔اب گھر والوں ہے کیا کے گا؟"

" انہیں معلوم تو ہوہی گیا ہے۔اب میں دیکھوں گا کہ وہ خود مجھ سے کیا کہتے ہیں مگر بھیا۔"

" کہو۔کیابات ہے؟"

پھروہ کرن سنگھ کو تمیں گھڑی لے آیا۔ ہیں دن تک کرن سنگھ کے حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس کے آدمی شہر سے کسی بہت بڑے ڈاکٹر کواٹھالائے۔اس نے جی توڑ کرعلاج کیا۔ایک ہاتھ کاٹا تب کرن سنگھ ٹھیک ہوسکا ٹھیک ہوجانے کے بعداس نے اپنے آدمیوں کو بتایا کہاس کی بیہ حالت بنانے والاکون تھا۔ تم نے وہاں اپنانام پورنا بتایا تھانا۔۔۔۔؟"

" إل " من في جواب ديا۔

''کرن سکھے نے بتایا کہ پورنا دراصل بوسف تھا۔ دیپو کی بہتی کا رہنے والا۔جس نے ان کے ڈاکے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ تب اس کے آ دمی دیوانے ہوگئے۔ انہوں نے قسمیں کھالیں کہ وہ پوری بہتی کورا کھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ کرن سکھ کا انتقام لیس کے لیکن کرن سکھانے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ اور بھیا!اس نے کہا کہ وہ اس جیالے انسان سے کیا انتقام لیس کے جس نے کرن سکھ جیسے جیالے کی بیر عالمت بنائی ہے۔ کرن سکھ کے لوگوں کا بیر خیال تھا کہ اب یوسف پولیس کواس جگہ کے بارے میں بتادے گا وہ برادے دہ ہے۔ اور دن رات پہرادے رہے بیلین کرن سکھ کو جب معلوم ہوا تو اس نے اللہ جس کیا۔

" دوست نال سکا وه تم سے بہت متاثر ہے۔ ایساں کی میز کرو۔ بہا درآ دمی بھی گھٹیا بن بین کرتا۔ وہ پولیس کو خبر نہیں کر ب کا ۔ اطمینان رکھو۔ کیونکہ اس نے اپنی بہتی سے کرن سنگھ کو بھگا دیا تھا۔ اگر وہ جیالا ہے۔

بدلہ بھی لے لیا تھا۔ اگر وہ چا ہتا تو چالا کی سے کرن سنگھ کا پورا خزا نہ خالی کردیتا گر وہ جیالا ہے۔

"اور بھیا کرن سنگھ نے میری بڑی عزت کی ۔ اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تو بہت بڑا آ دمی ہوا ہے دیپو کہ تجھے ایسا دوست حاصل ہے۔ یار ہم یہاں پوری زندگی کوشش کرتے رہے، ایک بھی دوست نال سکا۔ وہ تم سے بہت متاثر ہے۔ "

"ہوں۔" میں نے ایک گہری سائس لی۔

"اس نے مجھ سے ایک درخواست بھی کی ہے بھیا۔"

· 'کیا۔۔۔؟''

"اس نے کہا ہے کہ یوسف کو کسی طرح اس سے ملا دوں۔ایک بار تہمیں اس کے پاس لے

نہیں روکا لیکن گڑ بڑ ہو ہی گئی۔ حو یلی کے ایک بوڑھے ملازم نے اسے میرے کمرے سے نکلتے د کیولیا۔ بات پوشیدہ ندر کھی گئی۔ اور مجھے اسی وقت بلایا گیا۔ مکھن کو نہ صرف حویلی سے بلکہ بستی ہے بھی نکال دیا گیا تھا۔ میری والدہ نے کڑی نگا ہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔

"تونوبت يهال تك بيني گئي\_\_\_\_؟

" میں سمجھانہیں ۔۔۔۔؟"

" کیاتمہیں بیاحساس بھی نہ ہوا کہ وہ تہارے معیار کی نہیں ہے؟''

"كون \_\_\_\_؟"ميس في حيرت سے كہا۔

'' مکھن کی بات کررہی ہوں۔' والدہ نے کہا۔اورا یک لیمے کے لیے تو میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ حالا نکہ میں ان با توں کی زیادہ پروانہیں کرتا تھا۔لیکن نہ جانے کیوں والدہ صاحبہ کے اس احبا کے حملے سے میں بوکھلا گیا۔فوری طور پر جھے سے کوئی جواب نہ بن پڑااور میں خاموش رہا۔

"شادى كرنا جا ہتاہے؟" والده صاحبے يو چھا۔

" دنہیں ۔ " میں نے جواب دیا۔

" پھر بہ جوانی کیوں ہاتھوں سے نکلی جارہی ہے۔"

''میری درخواست ہے۔میرے کسی معاطم میں دخل نددیا جائے۔''میں نے بھاری آواز میں کہا۔ کہا۔

"دیوسف۔ یوسف ساری زندگی تیری وجہ سے ذلیل ہوتی رہی ہوں۔ پوری عمر گزار دی ہے۔ اپنے شوہر کی نگاہوں میں حقیر ہوتے لیکن برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں تو مال ہول لیکن۔۔۔''

"كوئى برداشت كرسك ياندكرسك مجهديروانبين ب-"من كفرابوكيا-

"بینی جایوسف تحصنا ہوگا۔"

" برگز نہیں ای برگز نہیں۔ میں کہ چکا ہوں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ میرے کی معاطع میں مداخلت نہ کی جائے۔" میں نے کہا اور با ہرنکل آیا۔ پھر میں گھر میں نہیں گیا۔ چو پال

"تم اس بارے میں نہیں سوچو گے؟"
"کرن عکھ کے گروہ میں شامل ہونے کے بارے میں؟"
"ال "

''یار دیپو۔ابھی عیش کی مل رہی ہے۔اگر بھی ڈاکے ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تو کرن سکھے کے گروہ میں شامل ہوجا کیں گے۔'' میں نے جواب دیا۔

" مر میں اسے کیا جواب دوں؟"

"میری طرف سے اسے زندگی کی مبارک باد دے دینا۔اور کہددینا کہ ضروت پڑی تو اس کے یاس آ جاؤل گا۔ 'میں نے کہا اور دیو نے گردن ہلا دی۔ پھر میں واپس گر کی طرف چل دیا۔رات کوبسر پر لیٹا تو بہت سے خیالات ذہن میں گذم تھے۔دیپو،رقیہ اور مصن۔رقیہ کا خیال خون کھولا دیتا تھا گئی ہے عربی کی تھی اس نے میری ۔ ہونہد بھیا مجھتی ہے۔ پھرعشق کس سے کرتی ہے۔اوہ۔ یہ بات تو معلوم ہونی جا ہے گیا تو چلے اس کا عاشق کون ہے۔ پھر دیکھوں گا بیعشق کس طرح جاری رہتا ہے۔ د ماغ درست ان کروئے تو پوسف نامنہیں۔۔۔ پھر دیبو کے بارے میں سوچا۔ کرن سکھ ذہن میں آیا۔۔۔۔اور نہ جانے کو فوقی محسوس ہوئی۔ اچھا ہوا كەكرن سنگھ كى زندگى نچ گئى۔ويسے تچ مچ عجيب انسان ہے۔ ميں نتقريباً ناكاره كرديا۔اس کی زندگی نے جانے سے مجھے بھی خوشی ہوئی ہے۔اور پھرنو خیز مکھن، کمال کی لاکی تھی۔ایک ون یہلے اتن معصوم محسوس ہوئی کہ مجھے اینے جذبات کوتھیکیاں دینی پڑیں۔اور میں نے اسے بھگا دیا۔ لیکن آج بون محسوس ہوا جیسے بیے چھوٹی سی لڑکی زندگی کے سارے رموز سے آشنا ہو۔ نہایت حیرت کی بات تھی۔ انہی خیالات میں نیندآ گئی۔اور پھرصبح خوش گوارتھی۔ ذہن پر کوئی نا گوار ہو جھ نہیں تھا۔حسب معمول معمولات میں مشغول ہو گیا۔کوئی خاص بات نہتھی۔دن گزرا،دوپہر ہوئی اور مکھن اندر آگئی۔ حالانکہ مجھے اس کا انتظار نہیں تھا۔لیکن نو خیز لڑکی نے جوانی کا پہلا پھل چکھلیا تھا۔وہ اس کی لذت ہے سرشار ہوگئی تھی۔اوراب وہ اس لذت کو بار بار حاصل کرنا جا ہتی تھی۔اس تخت دوپہر میں وہ میرے لیے دہنی شکفتگی کا باعث تھی۔ میں نے اے اندرآنے ہے

"بس بھیا۔ بھی بھی وہاں کسری پی لیویں ہیں۔اور بھی کوئی ہاتھ لگ جائے تو۔۔'

"كون باته لك جائے تو--

'' ہی ہی ہی ۔ کا بتاویں بھیا' یہ تنہاری سمجھ میں آنے والی با تیں نہیں ہیں۔'' سروپ بزرگا نہ انداز

" سروپ " میں نے آ مے بڑھ کراس کا گریبان پکڑلیااور سروپ کے حواس ٹھکانے آگئے۔"اور

تم كهدر بهوتم في بى بى بيس ب-

"بهيا\_ بهيارسروب محكميان لكا-

"جواب دے کون ہاتھ لگ جاتا ہے؟"

'' وہ بھیا مسیتی اور چھیما چماران۔ جبان کے پتی پینٹھ کوجاتے ہیں تو وہ آجاتی ہیں۔ پھر سب اکٹھے ہوتے ہیں۔اور دھیلی یا وکی انہیں دے دیتے ہیں۔''

"اوه-" میں نے ان گھنا وَنی عورتوں کا تصور کیا۔ اور پھرمیرے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئے۔
"توبیہ بات ہے مگر الوکے پٹویتم نے یہ بات آج تک مجھے چھپائی کیوں؟"

"، ہی ہی ہی۔۔۔بس بھیا کا بتاتے۔"

"احیما چلوٹھیک ہے۔راہوکہاں ملے گا؟"

"اس وقت اپنے گھر میں ہوگا۔"

" ہوں۔" میں نے ایک گہری سانس لی" آؤ۔" اور میں سروپ کوساتھ لے کر راہو کے گھر کی

طرف چل دیا۔

را ہوگھ پر ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کرجیران رہ گیا۔

"راہو\_\_ تونے مجھے پہلے بھی اس بارے میں کیوں نہی بتایا؟"

" كس بارے من بھيا؟" را ہو جرت سے بولا۔

" میں نے بھیا کوسب کچھ بتادیا ہے۔"سروپ نے کہا۔

"ارےدہ۔۔۔ کھی جھیانے کی بات نہیں تھی بھیا۔

ر پہنچ گیا۔ ساتھیوں نے میرے بدلے ہوئے موڈ کومحسوس کیالیکن کسی نے پچھنہیں پوچھا۔ دیپو بھی تھا۔

رات کافی ویر تک چوپال میں رہا پھر واپس حویلی چل پڑالیکن ذہن ٹھیک نہیں تھا۔ گھر میں آزادانہ طور داخل ہوا۔ اور اپنی کمرے میں پہنچ گیا۔ نوکروں نے اچھی طرح ججھے دیکھ لیا تھالیکن دوسرے دن کوئی باز پرسنہیں ہوئی۔ اور میں دس گیارہ بجے ہی گھرسے باہرنکل گیا۔ ذہن پر شیطان سوار تھا۔ بس نہ جانے کیسی طبعیت ہورہی تھی۔ اس وفت سروپ مل گیا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا۔ سروپ دوڑتا ہوا میرے یاس آگیا۔

"ارے بھیا۔کہاں چلے؟"

" د کہیں ہیں سروپ تم نے کسری پی ہے؟"

" د ننبیس بھیا کہاں ا گی دن سے تری رہا ہوں۔"

"ایک بات بتا *ؤسر*وپ۔""

''لوجھو بھيا؟''

" تمہارے پاس کوئی الیی جگہ ہے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے میر اسطاب ہے جہاں ہم اسکیے ہوں اور جوچا ہیں کرسکیں؟"

''ارے بھیا۔ ہی ہی ہی تمہیں کیا ضرورت پڑگئی؟''

سروپ ہننے لگا۔

"بيمير بسوال كاجواب بي؟" من غرايا

ارے بھیا! بھیا۔میرامطلب ہاہے روپ رام کا گھرای کام تو آوے ہے۔''

"روپ رام-" میں زیرلب بربرایا۔روپ رام کا مکان میں نے دیکھا ہوا تھا۔ کافی دورسنسان

جگه پرتھا۔اورروپ رام بھی میرےمصاحبوں میں تھا۔

" تواور کیا بھیا۔"

"ای کام تتمہاری کیامرادہ؟"

'' کرامت علی تو دو پہرکوسوجاتے ہیں۔'' "اوراس کی بٹی دکان پر ہے۔" "بالكل\_" ميں نے جواب ديا۔" تبتم كيا كرو كے؟" " کچھ کرلیں مے بھیا۔اب بھیا کا کامنہیں کریں مے کیا؟" " بياو " ميں نے انہيں بچاس بچاس روپے دے ديے۔ " فحیک ہے بھیاتم میں انظار کرو گے؟" " إلى" من في جواب ديا۔ دونوں باہرنکل گئے میراذ ہن بے مدخراب ہور ہاتھا۔ بہر حال میں انتظار کرتار ہانہا یت ہی بے تکامکان تھا ڈھنگ کی ایک چیز بھی نہیں تھی بہر حال وقت تو گزار نا ہی تھا میں انتظار کرتا رہا تب بل گاڑی کی گھنٹیاں سائی دیں۔اور پھر کسی نے درواز و کھٹکھٹایا۔ "دروازه کھولو بھیا۔" سروپ کی آواز سائی دی۔اور میں نے دوڑ کردروازه کھول دیا۔ " لے آئے ہمیا۔ بھگوان کی سوگند لے آئے۔" راہونے کہا۔ میں نے محسول کیا کہوہ نشے میں چورتھا۔ میں نے چوکک کربیل گاڑی کی طرف دیکھا۔ رقیداس میں بندھی پڑی تھی۔ "اندرا ٹھالا ؤ۔جلدی کرو بے وقوف ''اور دونوں رقیہ کونہایت بے در دی سے اٹھالائے۔ میں نے جلدی سے در دازہ بند کرد یا۔ "بیانگاڑی کس کی ہے؟" میں سے بوچھا۔ سروپ نے کہااور بنس دیا۔ "اركسى نے ديكھاتونہيں؟" ميں نے يو چھا۔ د د کسی نے نبیں ۔۔ ''بعگوان کی سوگند کسی نے نبیں '' را بوشرابول كي طرح بنس رياتها-میں نے رقبہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہوش میں تھی لیکن اس کی آ تکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ سیاٹ

بسایسے ہی۔اورتم کنجریوں کا کیا کرتے۔تمہارے تو وہ قابل بھی نتھیں۔'' " چلوٹھیک ہے راہو۔ مگریہ بتاؤتم میرے لئے کیا کر سکتے ہو؟" "ارے خون گرادی گے سرکار۔ کچھ بولوں سہی۔" " میں تم دونوں کو پچاس رویے دوں گاتے ہیں میر اایک کام کرنا ہوگا۔" " حكم كرو بھيا۔ بھگوان كى سوگند جم تو جان بھى دے ديں گے۔" " کرامت علی کو جانتے ہو؟" « كون \_\_\_ ده يرچون والا؟ " « بھی دو پہر کوادھرے گزرے ہو؟" " ہاں بھیا۔ کیوں شیل اس کی لونٹریاد کان برہوتی ہے۔" "بول--اسے يہال لائا ب ''اٹھا کر؟'' دونوں منہ بھاڑ کر ہولے۔ "بال-كول خوفزده مو كئے؟" ميں نے زہر ملے لیج ميں او تھا۔ " نہیں بھیا۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ گر کیاوہ خوش سے نہیں آے گی۔ ہمارا مطلب ہے کہ اگر اس سے کہا جائے۔ کہ مہیں چھوٹے سر کارنے بلایا ہے تو کیاوہ انکار کردے گی؟'' "بال-"ميس نے كہا۔ " تبسرى كوجم الخالائي ك\_مربهيا كيابه بات بعد مين كط كينبين؟" "م فكرمت كرو- بربابت كاذمه داريس بول" "بزے سرکارکو پتا چل گیا تو؟" "بہانے کررہے ہو؟" میں غرایا۔ " نہیں بھیا۔ بھگوان کی سوگنہ نہیں۔تم جانو بھیا جوتم کہو گے وہی کریں گے۔" "تب پھر تھوڑی دریے بعد جاؤ کیا کرو گے۔ کیا کہو گے؟" ضمیر میں شرافت کی کوئی پیانس چھی ہوئی تھی۔ میں نے مند دوسری طرف بھیرلیا۔ طوفان پرسکون ہوگیا۔اور میں نے بھرائی آواز میں کہا۔

"رقیہ۔۔۔سینہ ڈھک لو۔ ڈھک لورقیہ۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں تم سے بہت شرمندہ مدا، "

''الیے نہیں ڈھکوں گی۔ پہلے جھے بہن کہو۔اپنے ہاتھوں سے میرے سر پردو پٹابرابر کرو۔''
''سینہ ڈھک لے رقبہ بہن ڈھک لے سینہ ورنہ میں سر پھوڑلوں گا۔'' میں نے تکلیف سے کہا۔
اور منہ پھیرے کھڑار ہا۔ تب رقبہ نے دونوں ہاتھ پشت سے میرے کندھے پرر کھ دیئے۔
تب میں پلٹا لیکن ای وقت دروازے پرشور سنائی دیا۔ بہت زورسے دروازہ پٹیا جار ہاتھا۔ میں
چونک پڑا۔ دروازے پرٹھوکریں پڑر ہیں تھیں۔ اور پھروہ اندرآ پڑا۔

سب سے آ مے کو پال داس تھے۔ان کے پیچے جگت لال مولوی سلامت علی اور دوسرے بے شار لوگ تھے۔سب کے سب کے سب اندر کھس آئے۔سب کی آئھوں میں خون اثر اجوا تھا۔ کو پال داس نے آگے بڑھ کرا پناا گر چھار قیہ کے سر پرڈال دیا۔اورا۔۔اپٹے سینے کی آٹر میں کرلیا۔

" تم نے اسے اغوا کرایا ہے چھوٹے سرکار؟"

"تم نے ان حرام زادوں سے اسے اٹھوایا ہے؟"

یجھے ہے آواز آئی۔ اور انہوں نے سروپ اور راہو کو دھلیل کرسامنے کر دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ سانس لی۔

بہر حال ان باتوں سے میں خوف زدہ نہیں ہوتا تھا۔

" " اس مع بهلااس سنى مين ايمانبين مواء"

"اورآئنده بھی نہیں ہوگا۔"

" جم اس سانپ کا بھن کچل دیں گے۔ جو ہماری عزت کا دیمن ہے۔ بہت می آوازیں انجررہی تخص سے میں سانپ کا بھن کچل دیں گے۔ جو ہماری عزت کا دیمن سے میں مفائی میں وہ تخص میں نے رقبہ کی طرف دیکھا اور وہ سفید پڑگئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری صفائی میں وہ کچھ نہ بول سکے گی۔۔!

نگاہوں سے ہمیں دیکھر ہی تھی۔ ''مگرتم اسے لائے کیسے؟''

''ارے بڑی آسانی سے۔ میں نے اسے باہر بلایا اور پھر ہم دونوں نے اسے گاڑی میں ڈال دیا۔''

'' ہوں۔''میں نے گہری سانس لی۔ ظاہر ہے ان دونوں نے شراب پی ہوگی۔اوراس کے بعدیہ کام کیا ہوگا۔ کم بختوں نے کوئی الٹی سیدھی ترکت نہ کر دی ہو۔

میں نے سوچا۔

" ہم جائیں بھیا؟" راہونے پوچھا۔

"دفعان ہوجاؤ۔ بیل گاڑی کھڑی کرآنا۔"

''ہاں۔ہاں۔اورکیا ہم اس پر بیٹھ کرکال خانے جا کیں گے۔''راہوجھوم کر بولا۔اور دونوں باہر نکل مجئے۔ تب رقید کی طرف پلٹا۔اور میں نے اس کے باتھ پاؤں کھول دیئے۔

رقیہ کے حواس بحال ہو گئے تھے۔ اور پھراس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئے۔ '' کیوں بلایا ہے بھیا۔'' بتاؤ کیا بھائی بہنوں کواس طرح بلاتے ہیں۔ ویکھویہ رسی کے نشان کیا بہنیں بھائیوں کے پاس اس طرح لائی جاتی ہیں؟''

"رقیه--- بکواس مت کرور قیه- میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔" میں غرایا۔

"مال جائے تونہیں ہو۔ گرخدا کی تم میں تمہیں بھائیوں جیسا بھی ہوں۔ "وہ روتی ہوئی بولی۔ "دگر میں تمہیں پیند کرتا ہوں۔"

" بھائی کی طرح پند کرو۔ بہن کی طرح دیکھو۔ اور جان مانگ لو۔ بہن کہدوایک بارعزت بھی دے دول گی۔ مرجاؤں گی۔ مندا کے سامنے مان کرتمہیں بھیا کہدری ہوں۔ اگر بھائی بہن کی عزت لے سے جی تو لے بھیا۔ میری عزت لے ویسے میری عزت لے او۔ میرے بیرن میری عزت لے او۔ "
رقیہ نے اپناسینہ کھول دیا۔ دہ بلک بلک کررورئی تھی۔ اور میرے ذہن میں لا واا بل رہا تھا۔ شاکد

آیا۔اورسب سے پہلے میں دیوے پاس گیا۔دیپوگھر برموجودتھا۔ مجھےدیکھ کراچھل پڑا۔ "بہ کیا خبر پھیلی ہوئی بھیا؟"

"پورېستى مىس مچىل گئى كىيا؟"

"بال--ليكن---؟"

" فیک خبر ہے دیو۔" میں نے آ ہت سے کہا۔ اور دیبو پریشانی سے میری شکل و کھنے لگا۔

" كول تمهاراكياخيال بي "ميل في مسكرات بوي بيا عا

" مجھے تعجب ہوا ہے۔ اپی بستی کی ہراڑ کی کی عزت اپنی ہوتی ہے۔"

"دلفيجين كرے كالجھے؟"

" د خبيس بھيا ليكن يقين كرو \_ بيا چھانبيس ہوا \_"

" الله ديوا چها تونبيس مواليكن اب مجهة تيري مددكي دركارب "

" ال ال بعيا يحكم كرو يحكم دو بعيا " ويبومستعدى سع بولا \_

"تيرے ياس الى رائقل ہے؟"

" محریل نیں ہے بھیا۔"

" فيراس كا انتظام ميس كراول كا \_ كھوڑ اتو مل جائے گا؟"

" إل بعيا \_ كلور اموجود ب\_"

دولیتی والے والدصاحب کے پاس گئے ہیں۔ اور والدصاحب میراخیال ہے اس معالمے میں وہ میر سے ساتھ کافی بختی سے پیش آئیں گے۔ ممکن ہے صورت حال کافی بجڑ جائے۔ اس لیے ایک گھوڑا حویلی کے بائیں طرف کے باغ کی ویوار کے دوسری طرف تیار رکھنا چاہئے۔ ممکن ہے فرار کی ضرورت پیش آ جائے۔''

"اوه ـ توتم بستى چھوڑ و كے بھيا؟" ،

"اگرضرورت پیش آگی تو۔"

" محركهال جاؤكي؟"

"باندھلو۔۔۔اسے رسیوں سے باندھلو۔ لے چلو بڑے سرکار کے پاس لے چلو۔''کسی نے کہا میراخون کھول گیا۔ بیرمضان کن ملیلیا تھا۔اس کے الفاظ پرمیری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں آگے بڑھ آیا۔اور آہتہ آہتہ رمضان کے قریب پہنچ گیا۔

"كياكهاتم نے؟"

"رس -ری -"رمضان نے مدوطلب نگاموں سے دومروں کی طرف دیکھا۔

" مجھےری سے باندھ کرلے چلو گے؟" میں نے کہا۔ اور رمضان پیچپے کھسک گیا۔ گرمیں نے اس کاگریبان پکڑلیا۔

"بول \_كون كون مجھے رى سے باندھ كرلے چلے گا؟" رمضان كئے ہوئے بكر \_ كى طرح چيخ پڑا \_ سب گھبرا گئے \_ رمضان كے سامنے كے دانتوں كى لائن صاف ہوگئى تقى \_ اور وہ خون كى كلياں كرر ہاتھا۔

"اوركون جيالا جھےرسيول سے باند سے كا؟" من نے غراكر بو جھا۔

''بیظم ہے چھوٹے سرکار۔''

"بیناانصافی ہے۔آپ کتوں کو ماریں مے؟ ہم عزت دے کر زند ہیں رہیں گے۔"

"جاؤ-\_\_يس بزيم كارك سامني في جاؤل كا!"

" ہمارے ساتھ ہی چلو۔" کسی نے کہا۔

"كون ہے۔۔۔سامنے آكر كہو۔" ميں نے جمع كى طرف ديكھا۔ليكن كوئى سامنے نہيں آيا۔ جاؤ تم لوگ۔ ميں بڑے سركار كے ياس بہنچ جاؤں گا!"

" چل بینی ہم انساف نے کر رہیں گے۔" کو پال داس بولے۔ اور پھر مجمع نے میری کسر مروب اور داہو کی بٹائی کر کے نکال ۔ وہ انہیں مارتے ہوئے لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بیل تنہارہ گیا۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جو پچے ہوا تھا تو قع سے کہیں زیادہ تھا۔ اب میر ک پاس کہنے کے لئے پچھ نہیں تھا۔ دل نے کہا یہاں سے بھاگ چاؤں۔ لیکن یہ برد لی تھی۔ فیصلہ پچھ بھی ہو۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن بہر حال! عقل سے کام بھی لینا تھا۔ میں باہر نکل

عزت محفوظ ہے کہ نہیں۔اور۔۔۔ابتم سبایئے گھروں کو بھاگ جاؤ۔ورنہ میں تمہارا سارا جوش سردکردوں گا۔''میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"ايباتو تجمي نبيل ہواسر كار۔ايبالبھى نبيں ہوا۔"

ا و يال داس في د بائى دى۔

"بوسف \_\_\_ " والدصاحب گرج \_" تم اپنے آپ کو گرفتار سمجھو۔ رقیہ کے معالم کی تغیش ہوگی۔ اگرتم مجرم نکلے توبیس عبہیں اپنی پندلی سزادیں گے۔"

" تب پھر۔۔۔ پہلے میں انہیں اپنی پہند کی سزاد ہے لوں؟"

میں نے دونوں پستول نکال لیے۔اور پھر میں نے دوہوائی فائر کیے۔اور مجمع میں بھگدڑ کچ گئی۔ بہت کم تنے جووہاں رکے تنے لیکن والدصاحب کی آنکھوں میں خون اثر آیا تھا۔

"ذلیل \_\_\_ کینے \_\_\_ کے \_\_ نافف میر ے سامنے مجھے اس درندگی کی جرات کیے ہوئی؟
پینک دے پہنول ورند\_\_ میں \_\_ میں \_\_ " وہ غصے سے بے قابو ہوکر میری طرف
بر ھے۔اور میں پیجھے ہے گیا۔

"بہت عرصے سے میر ہے اور آپ کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں چل رہے اباحضور۔۔۔اس لیے اب میں نے آپ کی رہتی چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ میں نے آپ پراحسان کیا ہے دس میں کوختم نہیں کیا۔ بہر حال!ان کے اور میر ہے درمیان رجش ہے۔ پھر ملاقات کروں گا۔ "میں اور چھے ہٹا۔

''گرفآد کرلوا ہے۔' ابا گر جے۔اور بھی اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ پھر میں نے دیوار کے
پہنول سید ھے کیے۔وہ تھکھیانے گئے۔اور میں اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ پھر میں نے دیوار کے
دوسری طرف چھلانگ لگادی۔دیپونے ایک عمدہ گھوڑ اپہنچا دیا تھا۔ میں اس پرسوار ہو گیا۔اور پھر
میں نے گھوڑے کوسر پٹ چھوڑ دیا۔ حالات واقعی اب غیر مناسب ہو گئے تھے۔اور پھر اس بستی
میں کچھ بھی تو نہ تھا۔لیکن بستی سے نکلتے ہی ایک اور گھوڑ امیر سے پیچھے لگ گیا۔وہ کافی تیز رفتاری
سے میر سے برابر پہنچنے کی کوشش کر دہا تھا۔ میں چا ہتا تھا کہ بستی سے میرا فاصلہ زیادہ سے زیادہ

''اس بارے میں کوئی فیصلہ ہیں کیا ہے۔ میراخیال ہے اب میں گھر جاؤں گا۔ تو جلدی سے بیکر دیں۔''

'' ٹھیک ہے بھیا۔' دیپوآ ہت ہے بولا۔اور میں واپسی کے لیے چل پڑا۔ حویلی میں داخلے کے لیے میں نے چوردائے کا انتخاب کیا تھا۔اور پوشیدہ جگہ ہے میں حویلی میں داخل ہوگیا۔ باہر مجمع کا شور سائی دے رہا تھا۔ گویا بات کانی بردھ چکی تھی۔ بہر حال میں چوری چھچے اسلحہ خانے میں پہنچا۔اس وقت رائفل بے کارتھی۔ میں نے دو پستول حاصل کیے۔کارتوس جیبوں میں بحرے پہنچا۔اس وقت رائفل بے کارتھی۔ میں پہنچا۔ میرے پاس جتنی رقم تھی۔ وہ احتیاط سے جیبوں میں فرض دو احتیاط سے جیبوں میں وئی ۔اور پھر باہر نکل آیا۔اب میں اس جگہ کی طرف جارہ اتھا۔ جہاں مجمع موجود تھا۔ابا جان ان ان کوں کے سامنے بحرم کی طرح کھڑے تھے۔

'' ہمیں انصاف چاہیے بڑے سرکار۔ ہم انصاف ما تگنے آئے ہیں۔'' کرامت علی بولا۔اوروالد صاحب نے گردن اٹھائی۔

"اس حویلی کوآگ لگانے آئے ہو؟ کیا یہاں موجود لا کیوں سے بدلہ چاہیے ہو؟ تو پھر انتظار کیوں کررہے ہو۔اندر کھس جاؤ۔اپنے دل کی بھڑ اس نکال لو۔" والدساحب کرجے۔ "دنہیں سرکار۔۔۔ ہمیں۔۔ ہمیں۔" آوازیں دب کئیں۔

دو تہریں معلوم ہے سلح سوار اسے گرفتار کرکے لاتے ہوں گے اس کے بعد میں اسے تمہارے سامنے پیش کردوں گاتم اسے جو جا ہوسز اوینا۔ مجھے اعتراض نہیں ہوگا!''

"اورمیرے آتی ذہن کو اتن تاب کہاں تھی۔ میں آ کے بڑھ کران لوگوں کے سامنے بھی گیا۔ کے کے انصاف چاہیے؟ کون مجھے سزاوے گا؟ ذراسا شنے آؤ۔" اور مجمع منہانے لگا۔

" میں نے رقبہ کواپنے پاس بلایا ضرورتھا۔ مجھے اس سے پچھ باتیں کرنی تھیں۔ لیکن میں نے اس کی عزت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سروپ اور راہوشراب کے نشے میں تھے اس لیے انہوں نے الیک حرکت کی۔ لیکن میں تمہارے سامنے صفائی نہیں پیش کر رہانہ جاؤر قیہ سے بع چھے لیما۔ اس کی

ہوجائے اس لیے میں نے اس گھوڑے پر توجہ نہیں دی۔ لیکن گھوڑ اسلسل میرے پیچھے آرہا تھا۔
آخر کار میں نے اپ گھوڑے کی رفتارست کردئ کھر دیپوکو بہچانے میں جھے کوئی دفت نہیں
ہوئی۔ اس کے اس طرح پیچھا کرنے پر جھے خصر تو بہت آیا تھا لیکن یہ بھی جانیا تھا میں کہ دیپومیرا
سچادوست ہے۔ چنا نچہ میں نے گھوڑ اروک لیا اور چند کمحوں میں دیپومیرے پاس آگیا۔
"دیکیا حرکت ہے دیپو۔"

"كون ى حركت بعيا؟"

"مم مير \_ يتهي كول آرب بو"

''ارے کسی باتیں کررہے ہو بھیا'جو کچھ ہور ہا ہمیں معلوم ہے کیا ایسی حالت میں ہم تہمیں اکیلا چھوڑ دیتے۔''

"اوه مم بوقوف موسيس في جعلاك كا-

"سووہ تو ہیں بھیا کوئی نئ بات ہے۔" دیوانس دیا۔

"تم بنس رہے ہو مجھے عصر آرہا ہے۔"

دد مركبوں بھيا۔ 'ويونے كها' من نے كوئى جواب بيس ديا اور كھوڑ السطح بو حاديا۔

ذہن پرشد ید جنجا ہٹ سوار تھی۔ دیو کے اس طرح تعاقب کرنے پر چھے خصر آیا تھا لیکن تھیقت

یہ ہے کہ جب اس نے یہ سوال کیا کہ۔ ' خصہ جھے کیوں آ رہا ہے تو؟' تو جس نے اس سوال کا کوئی
جواب نہیں دیا تھا اور اس کی وجہ دیو کا ماضی تھا۔ دیو نے ایک لحہ میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور
میرے لیے بے شارتگیفیں اس نے برداشت کی تھیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ جس اپی بستی
اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں تو وہ میرا پیچھا کیے چھوڑ سکتا تھا' لیکن بس اس وقت میری وجئی کیفیت کچھ
عیب می ہور بی تھی اور رقیہ کو بہن کہنے کے بعد جس نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کیفیت پر
سخت جھنجھا ہٹ سوار تھی۔ اس کے بعد جس نے خاموثی اختیار کرلی اور رفتہ رفتہ گھوڑ ہے کی رفتار
پھر تیز کرتا چاا گیا۔ جس جانتا تھا کہ ابراہیم ہاگا اس وقت کس کیفیت کا شکار ہوگئے ہیں۔ آخر
میرے والد تھے۔ اس پیٹد تھے اور زندگی جس بھی انہوں نے کوئی ایسا علی نہیں کیا تھا جو کس

لیے تکلیف کا باعث ہوتا' کیکن اس وقت ان کی کیفیت بہت مختلف تھی' میں ان کے ہاتھ نہیں آیا چاہتا تھا' کیونکہ ہاتھ آنے کے بعدوہ میرے ساتھ براسلوک کرتے اور براسلوک میں برداشت نہیں کرسکتا تھا۔اس لیے بہتر یہ تھا کہ جتنی دورنکل سکتا ہوں نکل جاؤں اور پھر دیپوتھا ہی پاگل۔ میں نے آ دھی رات تک محور ادور ایا اور دیپوسلسل اپنے محور ہے پرمیرے ساتھ لگا جلا آیا۔اس دوران اس نے مجھے سے کوئی گفتگونیس کی تھی۔شایدوہ مجمی سیجھ رہا تھا کہ میں اس کا امتحان لے رہا ہوں۔ یہاں تک کے گوڑا جو سلسل سفر کررہاتھا تھک گیا اور جھے احساس ہوا کہ وہ اب کریٹے گا۔اس نے بوری وفاداری کے ساتھ میرا ساتھ دیا تھا اور اس سے میلے کہ میرا گھوڑا گہے اجا تك بى ديروك كهور من في المركم الى اوركى قلابازيال كما كرساكت بوكيا-ميرا كهور الجمي آہستہ آہستہ بیٹھ گیا تھالیکن میں نے دہشت زدہ نگاہوں سے دیپوکود یکھا کہ دیپوکی کیا کیفیت ہے ہو بیو گھوڑے سے گرنے سے پہلے چھلانگ مارچکا تھا اور زندہ سلامت تھا۔ جب کہ اس کے محورث نے دم تو ڑ دیا تھا۔میرا محور ابھی جس انداز میں زمین پر بیٹھ گیا تھا اس سے بیاندازہ ہوتا تھا کہاب وہ بھی تی نہ سکے گا۔ درحقیقت ہم نے ان دو بے زبان جانوروں کے ساتھ ظلم کیا تفاادران كي دفاداري كابهت زياده فائده المحاليا تعابه

جس انداز میں بیددوڑتے چلے آئے تھے اس کے بعدان کی بیرحالت تو ہوئی ہی چاہئے تھی۔ میں ایٹ گھوڑ کی پشت سے اتر گیا اور دیپومیر نے قریب آگیا میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "اگر اس سے تو میراتعا قب نہ کرتا تو بقینی طور پر میں گھوڑ نے کوکسی ایسی جگہ روک لیتا جہاں اسے آرام کرنے کاموقع مل جاتا۔"

"میں نے آئ تک تم سے تلخ کیج میں بات نہیں کی بھیا! آج بھی نہیں کروں گا کیکن ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیا تہ ہیں سنسار میں کسی کی محبت پریقین نہیں ہے؟" میں نے چونک کردیپوکود یکھا۔ ہوش وحواس درست ہوئے تھے۔ تب میں نے آہتہ سے کہا۔

'' کچھنیں دیو! میں جانتا ہول کہ تو مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نہ میں کی سے جھوٹی بات کہتا ہوں جس کا تعلق میرے سے جھوٹی بات کہتا ہوں جس کا تعلق میرے

## دل ود ماغ يين ند بو"

"بہت شکریہ! پھراس کے بعد بھلا یہ کیا سوال رہ جاتا ہے کہ میں تمہارا پیچھانہ کرتا۔ ساری صورت حال میر علم میں تھی جوتم نے کیا وہ بھی میر ےعلم میں تھاتم چل پڑے تھے وہاں سے اور کی کو کچھ معلوم ہوتا یا نہ ہوتا لیکن مجھے تو پتا ہونا چاہئے کہتم کہاں ہو؟ میں تمہیں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا بھیا!" میں تھے تھے انداز میں آگے بڑھا اور تھوڑے فاصلے پرایک درخت کے بیچے بیٹے گیا۔ دیو بھی میرے یاس آگیا تھا۔

" اوه بهت دوڑتے رہے ہیں۔جانورا تنانبیں دوڑسکتا۔"

" خير چيوڙو! ديږ! ميراخيال اب ميرااپيځ گھرواپس جانامکن نبيس ہوگا۔"

" تي يوچو بعيا ميري بھي اي دائے ہے۔"

° ' كوئى فيصله كرنا هوگا جميس\_'

" ہاں! بھوک لگربی ہے؟" دیونے پوچا

'' كيوں! سيسوال كيوں كرر ماہے؟''ميں نے كہااوراس نے اپنى كمرسے بندھا ہوا ايك كير اكھولا اس ميں چنے اور گر تھا۔ ميں نے جيرت سے ديوكود يكھااور بولا۔" ميٹيكہاں سے لائے؟''

"بس بھیا! نہ جانے کیوں دل کررہاتھا کہ کچھ ہوگا ایک دم تو کچھ نہیں کرسکا۔ پنساری کی دکان سے یہی دوچیزیں ملیں تو لے کر کمر میں ہائدھ لیں۔"

"یادر کھ اچنے کھانے سے پیاس برھے گی اس کا کیا کریں گے؟"

'' پہلے بھوک کا بندوبست کر لیتے ہیں اس کے بعد پیاس کے لیے بھی دیکھ لیس گے۔ نہ بھی تو بھگوان کی مرضی ''

'' میں ہننے لگا' دیپوداقتی اب اچھا لگنے لگا تھا۔ چنے اور گڑے بیٹ بھر نا بڑاد کیے پی محسوس ہوا۔ کھانے کے بعد میں نے کہا۔

"دیپوازندگی ذرا تبدیل کرنی پڑے گی۔ابایئے گھر میں تومیراٹھکا نہیں ہے۔"

"ایک بات ہم کہیں بھیا! جھگڑا تھوڑے عرصے دہے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے بڑے مالک کے من میں تمہاری چناسلگ اٹھے گی۔وئی کوشش کریں گے اور تمہیں معانی مل جائے گی۔'
"یار دیو!ایک بات تو اچھی طرح جانتا ہے اگر میں بستی واپس چلا گیا تو بہت سے لوگ جیتے نہ بھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس وقت بڑی مردا گی دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اسے کے سیدوہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس وقت بڑی مردا گی دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اسے کم اذکم میری بات تو س لینے دیتے میرے باپ کو۔اور پھر رقیہ بھی یقین دلا دیتی۔ گران لوگوں نے تو آسان مریرا ٹھار کھا تھا۔'

" بھیا! جوہونا تھا ہو چکا اب اس کے بارے میں سوچنا ہے کارہے۔"

"مونهه إاب بيرناؤ كياكرنا جائية؟"

"سوچتے ہیں۔ پیٹ بھرنے کے بعد سوچنے میں کافی آسانی ہوجاتی ہے۔ 'ویپونے ہنتے ہوئے کہا۔ میں بھی ہننے لگا۔ بہت دیر تک ہم خاموش بیٹے رہادراس کے بعد میں نے کہا۔

" میں سور ہا ہوں دیپؤاب جو پچھ سوچنا ہوگا مج کوسوچیں گے۔"

" تم سوجا و بھیا! اطمینان ہے۔ جگہ بھی اچھی ہے اور فاصلہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکلاتو کم از کم آج رات یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ "

" اگر کوئی آنه شسنوتو مجھے جگادینا۔ ویسے میراخیال ہے تم بھی سوجاؤ۔ "

'' ٹھیک ہے بھیا! تم آرام کرو۔'' یہ بھی میری فطرت کا ایک تصدیقا' کھر دری زمین' درخت کے سے کو تکیہ بنا کر لیٹ گیا اوراس کے بعد دنیا سے بے خبر ہوگیا۔ دیپونہ جانے کب تک جاگار ہا تھا۔ جب کو پرندول کے شور اور سورج کی تیز کرنول نے جگایا۔ دھوپ میں شدت تھی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ دیپو گھٹنول میں مند دبائے گہری نیندسور ہا ہے۔اسے سوتے دیکھ کر مجھے ہنسی آگئی۔ اور میری ہنسی کی آواز پر دیپوکی آئکھ بھی کھل گئی۔وہ اٹھا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کرا ہے لگا۔

"ارے دبارے دبا! کمرٹیڑھی ہوگئی بھیا۔"

"میں تو ٹھیک ہوں۔" میں نے کہااور سیدھا کھڑا ہوگیا۔

"كياجيون ہے بھيا! ہزاروں لوگ اى طرح زمين پرسوتے ہيں ہم ايك دن سو ليے تو كمر شيرهى

ہوگئی۔''

"اب تیری بوقونی ہے۔ میں کیا کروں؟ بلاوجہ میرے پیچھے پیچھے لگا چلا آیا۔ تیرے ما تا باکو تیری ضرورت ہے دیو۔"

"اورادهروه جوميري جان كھائے جار ہاہے؟"

"كون؟"ميس فيسوال كيا\_

"ارے وہی! کرن سنگھے۔"

'' چھوڑ دیپو! کرن سکھ میرے لیے ہوسکتا ہے دل میں ایتھے جذبات رکھتا ہو۔ مجھے بھی وہ ایساہی آ دمی لگا تھالیکن ظاہر ہے ڈاکوؤں کے گروہ میں رہ کر میں ڈاکا زنی نہیں کرسکتا۔ بید میری فطرت کے خلاف ہے اورا گر بھی ایساموقع آیا بھی تو کرن سکھے کا سہار انہیں لوں گا۔ جو کام کرتا ہوں اپنے بل پر کرتا ہوں اور ایسے جل پہی کروں گا۔''

" مُعْيك ب بهيا! مُعْيك ب كب مع كرد المول-

مراب بية تاؤكه يهال سے پيدل ہي چالا سے الا اون

"اوروه بھی بھوکا پیاسا" گڑاور چنے رات کوختم ہو گئے ہیں۔"

'' و <u>کھتے ہیں بھگوان کیا جا ہتا ہے؟ میرا خیال ہے چلیں۔</u>''

" چلو!" میں نے کہا اور ہم نے ایک راستہ منتخب کیا اور اس پرآ کے برد صفے لگے۔ سورج کی تیش برطتی جارہی تھی۔ پرطتی جارہی تھی۔ پائی نہ جانے کب سے نہیں بیا تھا۔ بیاس بہت شدت سے محسوں ہور ہی تھی لیکن اظہار کرنے کا مطلب بردلی ہے۔ چنا نچے نہ دیپونے اس کا اظہار کیا اور نہ میں نے ۔البتہ تھوڑ افاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ڈھلان میں ایک آبادی نظر آئی اور دیپوخوشی سے انجھل پڑا۔ "لو بھیا! جیون مل گیا۔"

"آؤے" میں نے کہااور ہم نے ڈھلانوں پراتر ناشروع کردیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس آبادی میں داغل ہو گئے تھے۔ آبادی کے سرے پر ہی ایک دھرم شالہ بنی ہوئی تھی۔ دھرم شالہ میں پہنچنے کے بعد پانی کا مئلہ طل ہوگیا۔ ایک کنواں تھا۔ کنوئیں کے پاس چڑے کا ڈول رکھا ہوا تھا۔ جس

میں ری بڑھی ہوئی تھی۔ دیپونے ڈول پانی میں ڈالا اور پانی نکال لیا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو منہ

سے لگا کر میں نے پہلے پانی پیا۔ اس کے بعد ڈول پکڑا اور دیپوکو پانی پلا یا تھوڑا سا پانی ہم نے
اپی گردن اور چیرے وغیرہ پر بھی ڈالا تھا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے اچھی ہستی
مقی کے پکے بے شارم کا نات بنے ہوئے تھے۔ البنۃ آبادیوں سے الگ تھلگ تھی۔ پھھتا نگے
نظر آرہے تھے اور سامنے ہی ایک پکی سڑک جو یقینا کسی بڑی آبادی کو جاتی ہوگی لیکن قرب
وجوار میں بھرے ہوئے کھیت اور سرسز باغ اس بات کی نشاندہ کی کررہے تھے کہ علاقہ زر خیز ہے
میں اور دیپو آگے بڑھتے رہے میں نے اپنی جیسیں ٹولیس تو اس میں ایتھے خاصے پسیے موجود تھے
میں اور دیپو آگے بڑھتے رہے میں نے اپنی جیسیں ٹولیس تو اس میں ایتھے خاصے پسیے موجود تھے
خلام ہے میں قلاش نہیں رہتا تھا اور پھر دولت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہم آگے بڑھے اور پھر حلوہ
نے رکی کی ایک دکان سے حلوہ پوری خرید کرایک طرف بیٹھ گئے۔ کھانے سے فراغت حاصل کی تو

"نہ جانے بستی کا کیانام ہے؟" دیپوکی ہے بات پیچے سے گزرتے ہوئے ایک عمر رسیدہ آدمی نے سن کی کھڑا ہو گیااور بولا۔

"مافر بعیا! کہیں باہرے آئے ہو؟" ہم نے چونک کراسے دیکھا دیپوجلدی سے بولا۔

" إن چاچا جي كيانام ۽ السبتى كا؟"

"ميرا ميرانام بج بعيا؟"

" يبال كر بخ والي بحي ميرول جيسي بى مول مح-"

" الله المرتم كماس سے آئے مؤكميں اور جانا ہے؟ ياستى ميرائى ميں كى كے پاس آئے ہو۔"

« دنہیں! جا جا جی جانا کہیں اور تھا۔ راستہ بھٹک کرادھرآ گئے ہیں۔''

· كهان جانا تها؟ ''الشخص نے سوال كيا-

"جواله يور"

"ارے کہاں جوالہ پوراور کہاں ہیرائستی؟ ایک اثر میں تو دوسری دکن میں۔"

"بہت فاصلہ ہے بہال سے کیا؟"

بنے لگا تھا۔

"كيون نه مين اينانام رحمان خان بي ركه كوك-"

"دفضول بائیں مت کرود یو ا بہت کچھ سوچنا پڑے گاہمیں۔" تھوڑی دیر کے بعدوہ ایک بالٹی میں پانی لے آئے لوٹا بھی ساتھ تھا۔ بہر حال ہم دونوں نے اپنے چہرے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ دھوئے اور وہ اندر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے چائے آگئی۔ بیالوں میں لے کر آئے تھے۔دونوں بیالے ہمارے سامنے رکھ کرعظیم خان نے کہا۔

''ناشتا میں تمہیں کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں پھر بھی اگر گنجائش ہوتو کچھ لے کرآؤں چائے پی لو''

ونہیں خان صاحب بیکانی ہے۔آپ کا بہت شکرید! "میں نے کہااوعظیم خان صاحب واپس اندر چلے گئے پھر چائے کا تیسرا پیالہ لے کروہ ہمارے پاس آ بیٹھے تھے۔

"دكى خاص وجه سے جوالد پورجار ہے ہو؟"

"دبس خان صاحب! آپ سیمجھیں کہ بہت اساسفر طے کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں 'پچھ کام تھا' کئی بستیوں میں رکے اصل میں جوالہ پورے ایک کھیا جی ہیں ان کے لیے ایک پیغام دینا تھا ہمارے دشتہ دار نے۔اور کہا تھا کہ ہم لوگوں کونو کری دے دیں۔ لیکن بھٹک کرادھر آگئے' ہم پہلے ہی سمجھ دے تھے کہ جس راستے پرہم جارہے ہیں وہ جوالہ پورٹبیں جاتا۔'' "بہلے ہی سمجھ دے ہے کہ جس راستے پرہم جارہے ہیں وہ جوالہ پورٹبیں جاتا۔''

" خيرُ ويكها جائے گا۔" ميں نے كہا۔

"ویسے کام کیا کرتے ہو؟"

دو کیجینیں نکھے ہیں اور کوئی خاص کا منہیں جو بھی مل جائے۔''

''میرے کھیت ہیں' کھیتوں پر کام کروگے۔''

'' کیونہیں؟ کریں گے نکلے ہی تصفو کری کی تلاش میں۔''

" من میں ہیں کام بتادوں گا اگر کام نہیں دو کی الحال آرام کروا کی آ دھ دن میں تہمیں کام بتادوں گا اگر کام نہیں

"ارے بیٹافاصلہ تو بہت زیادہ ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔"

'' و يكها جائے گا جا جا جي چلے جا ميں گے۔''

''دیکھوالیا کرو' میں تہمیں بتاؤں۔ بلکہ یوں کروآؤ میرے ساتھ چلو دو پہر کا کھانا میرے گھر کھاؤ۔اس کے بعد میں تہمیں بتاؤں گا کہ آ گے تہمیں کیا کرنا ہے۔ جتنا حلیہ خراب ہور ہااس سے بتا چاتا ہے کہ کافی فاصلہ پیدل طے کیا ہے۔''

"سووه توہے چاچا جی۔"

'' آجاؤ' آجاؤ کوئی الی بات نہیں ہے۔' وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے دیپوکواشارہ کیا اور ہم دونوں اس مخص کے ساتھ چل پڑے۔ میں نے کہا۔

" دشكل وصورت سيمسلمان معلوم بوتاب-"

" المن ميرابهي يبي خيال من ويو اولا-

ور جنه بین کوئی اعتراض تونبیس بوگا؟ "دیونے پونک کر مجھے دیکھا پھر بنس کر بولا۔

"ممسلمان بويا مندو؟"

"میں مسلمان ہوں۔"

'' تو مجھے کوئی اعتراض ہوا۔'' میں ہننے لگا۔ہم ان صاحب کے ساتھ ال کے چھوٹے سے گھر پہنچ گئے گھر کے سامنے ایک سائبان بنا ہوا تھا جہال گھاس پھوس کا چھپر پڑا ہوا تھا۔لکڑی کا ایک تخت بھی موجود تھا۔جس پر پچھ بچھا ہوا تھا۔انہوں نے کہا۔

" بيضو آرام كرويس بإنى لاتا مول ارب بال من في في الوكول سيتبهار بنام تو يو يحضنين -"

"اورجم نے کون ساآپ سے آپ کا نام پوچھلیا؟"

"اچھا!اچھامیرانام عظیم خان ہے۔"انہوں نے جواب دیا ادراس بات کی تقدیق ہوگئ کہوہ

مسلمان بی اوراس وقت جارے لیے بھی ضروری تھا۔ میں نے کہا۔

"ميرانام يوسف خان إدربيميرادوست رحمان خان

"اچھاا چھا بڑی خوشی ہوئی تم سے ل كر بيھو بيھو أرام سے بيھو۔" جب وہ اندر چلے كئے تو ديو

میرا گھر ہے ماں باپ ہیں اور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ بہنوں کی فوج میں اکیلا بھائی۔اس کا جھے پتا ہے کہ ابراہیم با گامیرے لیے کس طرح بے چین ہوجا کیں گے۔ عارضی طور پر تو یہ جو پچھ ہوا ہے وہ واقعی ایک پریشان کن مرحلہ ہے لیکن مستقل طور پر وہ لوگ جھے سے دور نہیں رہ پا کیں ہوا ہے وہ واقعی ایک پریشان کن مرحلہ ہے لیکن مستقل طور پر وہ لوگ جھے سے دور نہیں رہ پا کیں گئے۔ ایسے کھات میں تو ہے جو وہ ہاں کی صورت حال سے آگاہ کرسکتا ہے۔ میں تجھے سے ایک بات کہوں کہ میں کہیں گے تو میں کروں کہوں کہوں کہ تا میں کہیں گے تو میں کروں گائے تا تاریخ ہے؟ تھے پتا ہے؟"

" ما ندى دس تارىخ ب- " ديونے جواب ديا۔

''اگلے جاند کی دس تاریخ کو میں اس بستی کے باہر والی اس جگہ جہاں ہماری ملا قات عظیم خان ۔
صاحب سے ہوئی ہے تیراانظار کروں گا' تو واپس جا' بستی کے حالات دیکے' جیسی بھی صورت کر حال ہو جھے اس کے بارے میں واپس آ کر بتا۔ اگر میر سے لیے وہاں واقعی کوئی گنجائش باتی نہیں رہی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آ گے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور اگر تو بیٹسوس کرے کہ کوئی بات بن رہی ہے اور میری واپسی میں کوئی حرج نہیں ہے تو آ کر جھے بتا دینا پھر فیصلہ کریں گے کہ آ گے کیا رہی ہے اور میری واپسی میں کوئی حرج نہیں ہے تو آ کر جھے بتا دینا پھر فیصلہ کریں گے کہ آ گے کیا کہ نا ہے۔''

ديوردفيال اندازش كردن ملاف لكا پر بولا-

"اب بات تم نے ایک کہددی ہے بھیا کہ میں مجھتا ہوں کہ جھے مانی ہی پڑے گی واقعی بچ کہہ رہے ہوتھوڑے دن تک تو بیغصہ رہے گا اور اس کے بعد بیمعاملہ ٹھیک ہوجائے گا'تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔''

''تو پھراپیا کررات کونکل جانا' خاموثی کے ساتھ اور دیکھ لے سفر کرنے کے لیے کیا کرسکتا ہے۔'' ''گھوڑی کھول لیں سے کسی کی اور چوری چکاری تو ہمارا کام ہی رہا ہے۔ ویسے ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا بھیا۔''

ر کیا؟"

دد ہوسکتا ہے زمیندارصاحب کے آدمی تو یہاں نہ بی سکیں کین کرن سکھ کے آدمیوں سے ہوشیار

جانے تو سکھا دوں گا' کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گربس میرے پاس رہنے کے لیے یہی جگہ ہے رات کو یار دوست اکٹھے ہوجائے ہیں گرتم آرام سے سوجانا ہم چو پال بدل لیں گے یہاں اور بھی چو پالیں ہیں۔ میں بتادوں گا'میرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔''

"جى خان صاحب! "دو پېركاكھاناجبسامنے آياتو ميں نے ديوسے كہا۔

"ديواين تيرے ليے ذرار بيثان مول ميكها ناتيرے ليے ذرامشكل رہے گا-"

"ارے کیابات کرتے ہو بھیا! تم سے زیادہ سنسار میں کوئی چیز ہوسکتی ہے میرے لیے۔" دیپو اطمینان سے کھانے میں مصروف ہوگیا تھا۔ واقعی ایک اچھا اور قابل اعتماد دوست تھا وہ۔ کھانے سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد میں نے کہا۔

"اب بیساری با تیں تو ہوگئیں۔ میں تو اس سلسلے میں بچھ سے تیری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔"
د کیسی رائے بھیا؟" دیوئے کہا۔

"میرامطلب ہے کہ ہم عظیم خان صاحب کے ہاں توکری کے لیے ہیں اورا تا تو تو جانتا ہی ہے کہ میں کیے ہیں اورا تا تو تو جانتا ہی ہے کہ میں کیسی عمدہ نوکری کرسکتا ہوں۔"

"بھیا!اس وقت تو میں یہ بھتا ہوں کہ عظیم خان صاحب کامل جانا ہاری خوش تمتی ہے۔ ویسے یہ
کافی دور دراز کی بہتی ہے اور اس بہتی میں میراخیال ہے اگر ہم تھوڑا ساتھیں بدل کر قیام کرلیں تو
بڑی اچھی بات ہوگی تھوڑا عرصہ گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس اپ گرچلیں گے میں
افسر دہ انداز میں گردن ہلانے لگا پھر میں نے کہا۔ "دیپو! ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اور اب تک تو
خیر جو پھے ہوا ہے وہ ہوا ہی ہے لیکن جو مشورہ میں دے رہا ہوں اسے مان لینا۔"
دیکہ ہما "

" يہاں تو تومير بساتھ آگيا ہے اور خاصا فاصلہ طے کرليا ہے تونے ليکن ديو اتو واپس چلاجا ' ہاں تيرى واپسى ضرورى ہے بہانہيں كيوں؟"

''بتاؤ بھیا!اگر کوئی ہات من میں ہےتو؟''

" و كيم إية وجانتا بي ب كمي تير ي لي بحثك سكتا بون مجھے كوئى دفت نبيس بوگى كيكن ببر حال

ہے اس زندگی میں تبدیلی میرے لیے ممکن نہیں تھی لیکن تھوڑی سی سانس تو لے لی جائے ایک طرف كرن عمرى تاك من تما تو دوسرى طرف قبله والدصاحب جذباتى موسكة تص حالانكه زندگی میں پہلانیک کام کیا تھا اور رقید کی آ وزاری نے آخر کار مجبور کردیا تھا کہ اس کی آبر وکو محفوظ ر کھوں اور نیک کام کا پیصلہ ملاتھ الجھے اور رات کے کوئی دس بج ہوں گے آبادی میں اندھیر الچیل گیاتھا لبتی کے لوگ جلدی سوجانے کے عادی تھے چنانچہ وہ آرام سے سو گئے اور خودعظیم خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ راتوں کو چو یالیں جتی ہیں میرے سامنے ہی اسیے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ظاہری بات ہے کہوہ بھی سونے ملے گئے تھے۔ دیپوروائل کے لیے تیار ہوگیا۔ یس ا ہے بہتی کے آخری سرے تک چھوڑنے آیا تھا اور راستے ہی میں میں نے ایک محوڑا تاک لیا تھا۔ چنانچدد بیونے وہ محور اکول لیا۔ میں نے کھانے یہنے کی مجمداشیاءاس کے ساتھ کردی تھیں اوراسے ہدایات دے دی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ساحساس ہور ہاتھا کہ زندگی کی کہانی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ دیو مھوڑے پر بیٹھا مجھے اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی اوراس کے بعداس نے اینے کھوڑے کوایر لگائی۔ جب وہ نگاموں سے اوجھل ہوگیا تو میں نے دور دور تک تھیلے ہوئے ماحول ہر نگاہیں دوڑا تیں بہتی سے کوئی خاص واتفیت نہیں تھی میری۔خان صاحب مل محے تھے ان کے ساتھ جوتھوڑ ابہت وقت واقعی گزارسکیا تھا۔دیوکے بارے میں وہ مجھے سے سوال کریں مے کہوہ کہاں کم جوگیا؟ تو کوئی مناسب جواب دول گا۔ تسلیم كري يانه كري موسم بحد خوشكوار تعا-آسان برمدهم مدهم ستار معممار ب تتع- مواميل ا يك عجيب ى خوشكوار كيفيت ريى موئى تقى - تا حد نظر تيميلى موئى خاموشى ميس بهت فاصلے يرغالبًا كوئى عمارت تقى \_اس مين ايك مرجم ساج اغ جل ربا تفاراس عمارت كا فاصله احيما خاصا تفا\_ مرے دائی ست کھیت تھیلے ہوئے تھ اور باکیں ست پھریلی چٹانیں تھیں جو بردی صاف و شفاف اور عالبًا ماربل كى چنانين تعين اس وقت طبعيت برايك عجيب تجاب الكيز كيفيت طارى تھی۔ میں رفتہ رفتہ ان چٹانوں کی جانب بڑھ گیا۔ بعض چٹانیں آئی صاف تھری تھیں جیے کس نے ان پر با قاعدہ یاش کی ہو۔ میں نے ایک چٹان پر ہاتھ رکھ کرد مکصاتو ایک انتہائی خوشگوار

رہنا آخر جھے یہ بات معلوم ہے کہ کرن سکھ کے بھیدی جگہ جھیلے ہوئے ہیں کسی بھی بہتی میں آدی اس کے لیے بھیدی کا کام کرسکتا ہے 'سجھتے ہونا' یہ بھیدی ہی خبریں دیتے ہیں کہ س کے گھر کتنا مال ہے؟ کیا ہے یہ کہاں پولیس کرن سکھ کے خلاف کوئی کاروائی کررہی ہے ویسے ایک بات بتا کوں کرن سکھ بڑا تھ کرے گا۔ اگر اور پچھ نہ ہوتا تو ہم اس کے پاس چلے چلتے۔''
مزنہیں یار! کیا ہے وقوفی کی با تیں کرتا ہے کیا میں ایک ڈاکو کی حیثیت سے اپنے آپ کوروشتاس کراؤں گا۔'' میں نے جمنج ملاتے ہوئے لیج میں کہا۔

" " نہیں میرامطلب پنہیں تھا بھیا۔"

''سن دیپو! میں جو کہدر ہا ہوں وہی مناسب ہے اور میرے خیال میں تجھے وہی کرنا چاہیے۔ہم اینے لیے آخر کارکوئی نہ کوئی راستہ تو منتخب کریں گے نا۔''

> ''ٹھیک ہے بھیا! تمہال اسم سرآ تھوں پر جس طرح کہدرہے ہوویے ہی کروں گا۔'' ''بس تورات کونکل جایہاں ہے۔''

> > "ليكن عظيم خان صاحب عيم كياكهوك؟

"وہ میں کہدلوںگا۔اس کی تو فکرنہ کر۔" میں نے کہا اور دیو گرون ہلا کر خاموش ہوگیا میں اس کے چہرے پر تھیلے ہوئے تاثرات سے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا چکا تھا لیکن میں نے بھی پچھ سوچ سجھ کریہ کہا تھا در حقیقت اس ماحول میں واپسی میر امقصد تہیں تھی۔ بس میں تنہا رہ کر پچھ سوچ ناچا بتا تھا۔ اس کچھ سوچ ناچا بتا تھا۔ اس کچھ سوچ ناچا بتا تھا۔ اس کے سوچ ناچا بتا تھا۔ اس نے اب تک جو پچھ بھی کہا تھا مجت سے کہا تھا لیکن مجھ اس بات کا اندازہ تھا کہ دنیا بہت بولی ہے اور اس دنیا کو تنہا دیکھ کا مزا پچھ اور بی ہے وہاں ابراہیم باگا صاحب کے شاندار احکا مات کے ساتھ زندگی گزار تا پڑنی تھی اور یہاں اپنے طور پر میں اپنی پندکی زندگی گزار سکتا تھا۔ جس کی جھے دلی خوا ہش تھی۔ جہاں تک معاملہ کرن سکھ کا تھا' میں ایک ڈاکو کی حیثیت سے ہر لیے زندگی کا خطرہ مول لینے پر کیوں غور کرتا۔ میری طبعیت میں ایک ضدتھی' جس کام کے بارے میں سوچ لیتا خطرہ مول لینے پر کیوں غور کرتا۔ میری طبعیت میں ایک ضدتھی' جس انداز میں زندگی گزاری تھی ظاہر اسے کرنے کے لیے سردھڑکی بازی لگا دیتا اور پھراب تک جس انداز میں زندگی گزاری تھی ظاہر

ٹھنڈک کا احساس ہوا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ظلیم خان صاحب کے گھر کے اس برآ مدے میں بچھے ہوئے تخت پر بھی بہترین نیندآ سکتی تھی لیکن اس وقت دل کے اندر بچھ بحران ساتھا۔ میں اس چٹان پر لیٹ گیا اور اپنارخسار اس کی شنڈی اور شفاف سطح پر رکھ دیا۔ بہت دہر تک میں اس انداز میں لیٹار ہا۔ پورے وجود کوایک عجیب سکون کا احساس ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک ای طرح لیٹار ہا پھر حیت لیٹ کر ہاتھ پھیلا دیے اور آسان میں ملکے ہوئے ستاروں کو گھورنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے بیستار نے نہیں بلکہ میرے ماضی کی تحریریں ہیں۔ ہر جیکنے والا نکتہ لفظول کی شکل میں تھا۔ سطرح بچین گزارااور پھر کیسے جوانی آئی اوراس کے بعدزندگی نے کیا کیارنگ ا بنائے 'گناوثواب کا تو مجھی کوئی خیال ہی دل میں نہیں آیا تھا۔ برے دوستوں کی صحبت رہی تھی اوران برائیوں میں بہت سے ایسے واقعات تھے جنہیں اگر ضمیر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ضمیر بر داغوں کی شکل میں تحریر کے نظر آگئیں۔ان ہی میں رقیہ کا دانعہ بھی تھا۔معصوم سی لڑ کی جس انداز میں مجھ سے پیش آئی تھی اس سے بچھے یہ احساس ہوا تھا کہ میری محبت کے جال میں گرفآر ہوگئ ہے۔لیکن اس کے سینے میں مجھاور ہی جذی ال رہے تھے۔ان جذبول کے لیے میری اپنی بہنیں ہی کافی تھیں جن ہے سے معنوں میں میرا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا بلکہ زنان خانوں میں شاید میری بہنیں اس بات کورستی ہی رہتی ہوں گی کہ ان کا بھائی تھی ان ہے محبت سے گفتگو کرے۔ میں نے بھی ان کی جانب توجہ ہیں دی تھی اورا بنی ہی رنگ رایوں میں مصروف تھا۔ پھر بھلا رقیہ کے لیے میرے ول میں پیضور کیے پیدا ہوتا۔لیکن بہر حال اس نے اپنی طاقت سے یا پھراٹی یا کیزگی کی طاقت سے مجھ جیے شیطانی فطرت کے انسان کوزیر کرلیا تھا۔ بیا لگ بات ہے کہ نیکی کا بہلاکام ہی مجھے راس نہیں آیا تھا۔میرے منہ سے آہتہ ہے آواز نکلی۔

''دھت تیرے کی!اگر پہلی نیکی کوئی کھل دے دیتی تو شاید برائیوں کا پیسنر کچھ کم ہوجاتا۔ بہت دیر تک میں اس طرح لیٹار ہا اور نہ جانے کیا کیا سو چتار ہا۔ دور نظر آنے والا چراغ جگنو کی طرح چیک رہا تھا۔ تا حد نظر ایک پر امرار سنا ٹا چھایا ہوا تھا۔ پھراچا تک ہی مجھے ایک ہلکی می آواز سنائی دی۔ بیانسانی آواز تھی جیسے کسی نے کروٹ بدلی ہو۔ میں ادھرادھرد کھنے لگا۔ اپنی ساعت پر مجھے دی۔ بیانسانی آواز تھی جیسے کسی نے کروٹ بدلی ہو۔ میں ادھرادھرد کیلئے لگا۔ اپنی ساعت پر مجھے

پوراپورایقین تعااور میں جانیا تھا کہ بیکوئی وہم نہیں ہے لین بیانی آواز کہاں سے آئی۔ میں اٹھوکر چٹان پر کھڑا ہوگیا اوراس کے بعد میں نے چٹان ہی کے ایک جھے میں ایک انسانی جسم کو دیکھا جھے جیرت ہوئی تھی بیکون ہے بہاں کیا کررہا ہے؟ ہوسکتا ہے بستی ہی کا کوئی آ دمی ہو۔

میں چھے جیرت ہوئی تھی بیکون ہے بہاں کیا کررہا ہے؟ ہوسکتا ہے بستی ہی کا کوئی آ دمی ہوچک نے اثرا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ آئی میں کیونکہ اندھیرے میں ویکھنے کی عادی ہوچک تھیں چنانچہ میں نے اسے غور سے دیکھا ایک بوڑھا آ دمی تھا۔ غالبًا کوئی نقیر نچلے جسم معذوراس کی ٹائیس بالک پٹلی پٹلی تھیں۔ او پری جسم پرایک تھیں جینے موجودتھی۔ لیک واڑھی سرے بال بھرے ہوئی میں انظر آ تا تھا۔ اس وقت جاگ رہا تھا اور یہ کراہ اس کے طاق بھرے سے کائی برنما نظر آ تا تھا۔ اس وقت جاگ رہا تھا اور یہ کراہ اس کی آواز جھے سائی دی۔

میں اسے نظر انداز کر کے واپس بستی کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگا تو اس کی آواز جھے سائی دی۔

"انسانیت کے نام پرانسان کی کچھ مدد کر سکتے ہو بیٹے؟" آواز اتنی نرم اور لہجہ اتنا شکفتہ تھا کہ میرے قدم رک گئے۔ آہتہ آ ہتہ آ گے برد ھااور اس مخص کے پاس پہنچ گیا۔ عمر رسیدہ مخص نے مجھے غور سے دیکھا اس کے پورے چبرے پر بال ہی بال تھے لیکن آئکھیں تیز روش اور چمکدار مخیس ۔ باقی جسم بھی بس جسم ہی کہا جا سکتا تھا۔

"كون بوتم اوريهال كياكررب بو؟"

"كيام دجاتي مو؟" ميل نے يو جھا۔

"دکھوں کا مارا ہوں اور وہ جو تہمیں چراغ نظر آر ہاہے وہ ایک ٹوٹی سی محارت ہے وہیں رہتا ہوں وہی میرا گھر ہے۔ دو جوان بیٹیوں کا باپ ہوں اور بھیک ما تگ کرگز ارہ کرتا ہوں۔ نہ جانے ک طرح گھٹ ہوالہتی تک آیا تھا اور پچھ ہیے جع کیے تھ لیکن والیسی کا سفر پورانہیں کرسکا۔ اپنی ان معذور ٹا گوں ہے چل نہیں سکتا۔ بس سے ہاتھ ہی میری زندگی کا سہارا ہیں۔ یہیں تک پہنچا تھا ہمت جواب دے گئے۔ جیب میں ریز گاری بحری ہوئی ہے۔ لوگ رخم کھا کر پچھ نہ پچھ دے دیتے ہیں لیکن بس زندگی کے بوجھ کھے ہوئے ہی بھی بھی تھی موجاتی ہے۔ یہیں پڑر ہا تھا اب ہمت نہیں گھی کہ آئے بردھوں۔ کیا تم میری پچھ درکر سکتے ہو؟"

''وہاں تک پہنچادو' تمہاری بڑی مہر یانی ہوگی۔ میں واقعی اب وہاں تک نہیں جاسکن' میری بیٹیاں میر انظار کررہی ہوں گی۔ تنہارہتی ہیں جوانی کی عمر ہے۔ جھے ڈربی لگار ہتا ہے ان کے بارے میں۔ مگر کیا کروں' کوئی ڈھنگ کا لڑکا ہے جو دولت کی تلاش میں نہ ہو ورند ایک ایک کرکے دونوں کے ہاتھ پیلے کر دول۔ شکل وصورت کی اتنی اچھی ہیں' پر تقدیر کی اچھی نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سنسنی سی پیدا ہوگئ۔ دونوں جوان لڑکیاں اور معذور بوڑھا' بس شیطان ذہن میں اتر نے لگا اور میرے اندر کی وہ حیوانی فطرت جاگ آئی جس نے آج تک جھے سے گناہ پر گناہ کرائے تھے۔ میں چند کھے خاموش رہا اور اس کے بعد میں نے بوڑھے سے گناہ پر گناہ کرائے تھے۔ میں چند کھے خاموش رہا اور اس کے بعد میں نے بوڑھے سے گیا۔

وہاں ان اثر کیوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے میرامطلب ہے تمہارے وہاں نہ وینچنے پر کسی کوتشویش \* میں ہوتی ہوگی اور کسی نے تمہاری تلاش کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ "

" کہانا بیٹے اصرف دو جوال شاں ہیں۔ ایک کی عرافیں سال ہے دوسری کی ۲۱ سال اور بس ہاں تو اس وقت ہی انہیں چیوز کر مرکی تھی جب وہ بہت چیوٹی تھیں۔ میں نے ہی انہیں پالا ہے اور اس وقت میری ٹائلیں معذور نہیں تھیں ابعد سے بھر ہونا کج کا جملہ ہوا اور میر انچلاجسم مفلوح ہوگیا۔ آہتہ آہتہ ٹائلیں سومتی چلی گئیں مگر زندگی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے بھی اپنے لیے جینا پڑتا ہے جمی دوسروں کے لیے۔ زندگی کے اس ہو جھ کو اپنی بچیوں کے لیے تھیسٹ رہا ہوں۔ آہ! اب تھکی جارہا ہوں۔ کاش اجمے سہارائل جائے۔"

> میرے ہونٹوں پرایک شیطانی مسکراہٹ میں گئی۔ میں نے کہا۔ دو مگریہ بتاؤمیں تہمیں لے کیے چلوں؟"

'' میں بس کیا تنا دُن ؟ تہمیں کندھے پر بٹھا کری لے جانا پڑے گا بشر طبکہ تم ہیں بند کرو۔'' '' ٹھیک ہے' آئی میں تہمیں لیے چانا ہوں۔'' میں نے مکاری سے کہا اور اس کے بعد جھک کر بوڑھے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پشت پر لادا بوڑھے نے میری گردن میں بانہیں ڈال دی تھیں۔ بے چارہ بالکل ہی بے وزن ساتھا۔ اس نے اپ معذور پاکل میرے جمم کے گرد لیپ دیے اور اس کے بعد میں اسے لے کرچل پڑا۔ بہت بجیب سالگ رہا تھا اور بیرسب کچھ

میری فطرت کے خلاف تھا۔ بھلاانسانی ہمدردی اور انسان سے محبت کامیرے وجود سے کیا تعلق؟ میرے دل میں تو ایک لا کی تھا'اس بوڑ ھے کی گردن دبانے میں مجھے کیا دفت ہو سکتی تھی اوراس کے بعدوہ ویران جگہستی سے بہت دورتھی لڑکیوں نے اگر تعاون ندکیا تو ان کی چینیں تک بستی من منہیں بیٹے یا کیں گی۔ ویسے جیرت کی بات تھی کہتی والوں نے اس بوڑھے کی کوئی مدونہیں کی تھی۔ ظاہر ہے بوڑ ھالبتی میں بھیک مائلے۔ آیا تھااس کے بارے میں تھوڑی بہت معلو مات تو بستی نے کی ہی۔ کیا اس بستی کے لوگ اس قدر سنگ دل ہیں کہ انہیں دونو جوان لا کیوں اور بوڑ ھے فقیر برکوئی ترسنہیں آیا۔اور کھے نہ کرتے تواسے یہاں آس یاس میں رہنے کی جگہ ہی دے دیتے ۔ بیکوئی اتنی بردی بات تو ندتھی ۔ بیتمام با تیں سوچتا ہوا میں اس بے وزن بوڑ سھے کو لیے ہوئے ان کھنڈرات کی جانب جار ہا تھا جورات کی تاریکی میں ڈو بے ہوئے بہت پراسرانظر آرے تھے۔وہاں رہائش بھی غالبًا اس بوڑھےنے اس لیے رکھی ہوگی کہ ویسے واقعی بہت عجیب بات تھی۔ آخری را توں کا جا ندا بھی بادلوں میں چھیا ہوا تھا اور ستاروں کی مرہم روشی میں میں رائے کود میکتا ہوا آ کے بڑھتا چلا جار ہا تھا۔میرے ذہن میں شیطانی خیالات تھے۔ دونو جوان لڑ کیاں میرے تھے ہوئے وجود کوسکون بخش سکی تھیں۔نہ جانے کیسے نفوش ہوں گےان کے۔ بس بداحساس مجھ سے بدمشقت کرار ہاتھا۔ فاصلے کم ہوتے چلے گئے اور تھوڑی در کے بعد میں اس ٹوٹے کھنڈر کے اندر داخل ہوگیا۔ بڑا بھیا تک اور عجیب ماحول تھا یہاں کا۔ جاروں طرف مكمل خاموشي حيمائي بوئي تقى مين في بور هے سے كبا۔

" يهال تو كوئى نظر نبين آتا؟"

''وہ آگے دیکھوسٹر ھیاں ہیں' ان سے اوپر چبوترہ ہے اور وہ ایک در نظر آرہا ہے بھیے' اس کے ساتھ اوپر ہی تو جراغ جل رہا ہے وہیں چلنا ہے۔ زندگی میں خوف و دہشت نام کی کسی چیز سے آشنا نہیں تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس وقت بدن میں سردلہریں می دوڑتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں۔ بوڑھے کی ہدایت کے مطابق اوپر پہنچا اور پھر اس در سے اندر داخل ہوگیا ایک طاق میں غالباً مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا اور بہی دیا دور سے نظر آرہا تھا۔ یہاں چہنچ کے بعد میں نے عالباً مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا اور بہی دیا دور سے نظر آرہا تھا۔ یہاں چہنچنے کے بعد میں نے

چاروں طرف دیکھا تو کوئی خاص چیزیہاں نہیں تھی ایک طرف پانی کا ایک گھڑا' دوسری طرف اینوں کا بنا ہوا چولہا جس میں را کھ نظر آرہی تھی۔قریب ہی دو تین ٹین کے ڈب پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اندرآنے کے بعد بولا۔

" يهان تو كوئى بھى نظر نبيس آر ما كهان بين تمهارى بيٹيان؟ انبيس آواز دو- "

''بیٹیاں اور میری' ارب پاگل ہوا ہے کیا' یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک تھااب دو ہو گئے لیکن دو بھی ایک جمی ہوں گئے کیا سمجھا؟''

"كيامطلب؟" مجهي كي يجه من بين أربا تفا-

"كياكهنا جائة موتم؟"

"بیٹا اتو میرے لینی دندگی کی خبر لے کر آیا ہے نیا جیون طلہ مجھے تھے سے سیسی بیٹے جا میں سے اور کا استان کا کا ا تھے اپنی کہانی ساؤں گا۔"

دو ٹھیک ہے تم اتر ومیرے اوپرے " میں اس طرح بیٹھا کہ بوڑھامیرے بدن سے اتر جائے لیکن اچا تک ہی بوڑھے کے طلق سے ایک تہقہ نظا وہ بنتا ہوالولا۔

"پائی! کتنے پاپ کے ہیں تونے؟ کیا جھ میں اور تھ ٹی کوئی فرق رہ گیا ہے اب تو میرا تیرا جون دے کا ساتھ ہے جملا میں تیری پیٹھ سے اتر کرکہاں جاؤں گا۔"

"كيامطلب؟" مين حيرت سي الحيل برا-

"نام کیاہے تیرا؟"

دونہ ہیں میرے نام ہے کیا غرض اُ اَر ومیری پشت پر ہے۔ ' میں نے اپنی گردن میں لیٹے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لیکن در تقیقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دوسانپ میری گردن ہے لیٹے ہوئے ہوں 'بوڑھے کی کلا ئیوں میں تو ہڈی ہی نہیں تھی اور اس کا کجلیا بدن بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کینچو ہوتے ہیں ربڑکی طرح کھنچنے والے اور ۔۔۔ اور میں اس کیفیت کوکئی تشبید ہیں دے سکا تھا۔ میں نے ان ہاتھوں کو اپنے جم سے جد کرنے کی کوشش کی تو وہ تھنج کر لیے ہوگے اور چھوڑے قو بدستور میری گردن سے لیننے لگئ پھر جھے اس کے پیروں کا بھی

احماس ہوااس وقت تی بات ہے کہ میرے رو نکٹے کھڑے ہوگئے تھے۔ بوڑھے کی ٹانگیں سو کھے ہوئے بے جان چیچھڑوں کی طرح تھیں اور بظاہران میں کوئی جان نہیں تھی لیکن اب وہ میرے بیٹ سے لیٹ گئی تھیں اور جھے بول محسوس ہور ہاتھا جیسے وہ بھی دو لیجسانپوں کی مانند ہوں۔ ہاتھوں کو چھوڑ کر میں نے ان ٹانگون کی گرفت ڈھیلی کرنے میں قوت صرف کی لیکن وہی کیفیت ان ٹانگوں کی تھی اپ بدن کی پوری قوت صرف کر کے بھی میں ان ٹانگوں کو اپنے بدن کی پوری قوت صرف کر کے بھی میں ان ٹانگوں کو اپنے بدن سے نہیں ہٹا سکا۔ البتہ ٹانگوں کی گرفت بخت ہوگئ تھی اور جھے سخت تکلیف ہورہی تھی میں نے غرائی ہوئی آ واز میں کہا۔

"كياتم جھے دھوكا دے كريہاں تك لائے ہو؟" اگرتم نے ايسا كيا ہے تو ميں تمہيں زندہ نہيں چھوڑوں گا۔"

جواب میں بوڑھے کی بھیا تک بنی سائی دی۔اس نے کہا۔

" تجھ سے جو پچھ کیا جارہا ہے تو کر لے جب تھک جائے تو جھے بتا دیتا۔" اس کے بعد بیٹھ کر پریم کی با تیں کریں گے۔" بوڑھے کی آ وازیں اتنا سکون تھا کہ بیرا سارا وجود کرزنے لگا۔ اس کے

ہاتھ اور پاؤں جھے اپنے آپ سے لیٹے ہوئے تھے۔ پشت پربس ملکے سے وزن کا احساس تھا۔
لیکن آج یوں لگ رہا تھا جیسے اس کم بخت کے بدن میں پسلیاں بھی نہ ہوں۔ بالکل ربو کی

طرح۔ گرر بربھی آئی گھنا وئی نہیں ہوتی 'آو! کیا ہے بیسب کیا ہے؟ وہ جو تک کی طرح مجھ سے

لیٹ گیا تھا۔ کافی کوشش کرنے کے باوجود میں اسے بیچے بھینئے میں کا میا بنہیں ہوسکا تھا۔ میرا

لیٹ گیا تھا۔ کافی کوشش کرنے کے باوجود میں اسے بیچے بھینئے میں کا میا بنہیں ہوسکا تھا۔ میرا

سانس پھول گیا تھا اور آئے تھیں ملقوں سے ابلتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں وہ بردے اطمینان سے میر
کی پیٹھ پرتھا۔ جب میں تھک گیا تو اس نے آ ہستہ سے کہا۔

"اور کوشش کر لے اور کوشش کر لے جب تیرادم آخری وقت پر آجائے تو مجھے بتادینا۔ مان لینا میری یات'

"مم \_\_\_ گر\_\_ ت \_\_ من مواه و اور بيكيا حركت ب مين ني تو صرف انساني بمدردي كي بنياد ير \_\_ "

" جھوٹے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تونے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپ آپ سے
ہمدردی کی بنیاد پر جھے یہاں تک لانے کی کوشش کی ہے۔ ویکھوڑ کے اس سنسار میں چھدد کچھلو
کی ہات چلتی ہے اور تیرے ساتھ بھی وہی شروع ہوگیا ہے۔ تو کون ہے کیا ہے؟ بیساری ہاتیں
تو ہم بعد کرلیں گئے کی ایک بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی مسلمان کا بیٹا ہے نام بتا
دے اپنا "تا کہ تجھے ہم اس نام سے مخاطب کریں۔"

" يبلي تومير يجم پرسار جا-"

دروبی تونہیں ہوسکتا۔ اربے ہمیں بھی کسی نے اس حال تک پہنچایا ہے۔ تیراہی کوئی

دادا' تایا' ماما ہوگا۔اب بھلا اتنی آسانی ہے ہم کیے بیرکام کر سکتے ہیں؟ تو بی ہماری وہ ساری مصببتیں دورکر ہے ہوں اور کی ہیں۔''

در میں تخفیے زندہ نہیں چھوڑوں گا تو نہیں جانتا میں پاگل آ دی ہوں۔ میری زندگی جائے گی لیکن تیری زندگی بھی نہیں نیج سے گی۔''

میں اچا تک ہی بہت زور سے اچھلا اور پیھے کے بل یچے گرا۔ میری پیٹے میں کوئی چوٹ نہیں گئی تھی اس کی وجہ بوڑھے کار برد جیسا بدن تھا۔ پھر میں اسے بری طرح زمین سے رگڑنے لگا میں نے ہر ممکن کوشش کرلی لیکن بڑھا اطمینان سے میری پیٹھ سے چپکار ہاتھا۔ یہاں تک کدمیرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھنے لگا۔ اور آخر کار میں تھک گیا۔ بوڑھے کی ہنستی ہوئی آ واز سنائی دی۔

در اورکوشش کراورکوشش کر۔ جھے بھی مزہ آرہاہے۔ جب کوشش سے تھک جائے تو بیٹھ کر جھے ہے اس کرنا۔ "میرے بدن کے سارے مسامات نے پسینداگلنا شروع کر دیا تھا۔ بید وحشت خیز لوات مجھے زندگی میں بھی نصیب نہیں ہوئے تھے۔ بالکل ہی انو تھی بات تھی بیمیرے لیے۔ اتن انو تھی کہ نصور میں بھی نہیں آتی تھی۔ بہرحال! اب میں اس سے خوفز دہ ہو گیا تھا۔ بوڑھے کی انو تھی کہ نصور میں بھی نہیں آتی تھی۔ بہرحال! اب میں اس سے خوفز دہ ہو گیا تھا۔ بوڑھے کی مریل ٹائٹیں اور ہاتھا ہی سان کی طرح میرے جسم سے لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا۔ در کھے پاگل اپنی جان کو تکلیف دے رہا ہے آگر میں چاہوں تو اپنے ہا تھوں کی بیگرہ تحت کرکے تیری گردن دہا کر بچھے مار دوں گر تجھے مار نے کے لیے نہیں اپنایا ہے میں نے میں تیرے وجود

میں داخل ہوجاؤں گا۔ اگر تو سنسار کے سامنے جائے تو کوئی بھی تجھے دیکھ کریہ نہیں کہد سکے گا کہ تیرے بدن پر میں سوار ہوں۔ یہی تو مزے کی بات اوراب اس طرح میرے اور تیرے نیج دوتی علے گا۔ ابھی تو کچھ بھی کر لے۔ جو تیری کوشش ہوسکتی ہے دہ کر لے۔ لیکن ااگر میری بات برتو خاموثی سے بیٹھ گیا تو میں تخبے بتاؤں گااینے بارے میں ۔تو مجھےاسنے بارے میں بتانا۔اور پھر میری اور تیری دوی چلے گی۔ دیکھ ایک بات سن! اتنا انداز واتو نے لگالیا کداب تو مجھ سے نیے كى بركوشش مي ناكام رب كا كمبيل إجيون مي اگر كھيش جا بتا ہے تو مير سے ساتھ رہ اور مجھ سے تعاون کر۔ ورنہ یہاں تک چنینے کے بعد میں بھی تجنے جیتا چھوڑ ناپشرنہیں کروں گا۔ کیونکہ اس طرح میری کہانی دوسروں کی زبان تک پہنچ جائے گی۔ اور میں نہیں جا ہتا کہ اور کوئی کان میری کہانی سنیں جو کچھ ہے میرے اور تیرے جے رہے۔ابیا کرا پہلے اس بات سے مجھوتہ کر لے۔اس کے بعدہم آ کے کی باتیں کریں گے۔'' زندگی میں ویسے قو بہت سے واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ جو بجیب وغریب نوعیت کے حامل تھے۔لیکن اس وقت جو چوٹ ہوئی تھی وہ درحقیقت میری زندگی کا سب سے براواقعہ تھا۔ حالانکہ اپنی فطرت کے مطابق میں کسی ایسے هخص کومعاف نبیں کرتا تھا جومیرے لیے کی طرح مشکل کا باعث بنا ہو۔ مزاج میں ہی یہ بات نہیں تھی ۔لیکن اس وقت مصیبت سیھی کہ ریم کمینہ بوڑ ھاجس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میری پشت يريهال تك كاسفركيا تها۔اس طرح جھے سے چے گيا تھا۔ كدميري بركوشش اسے اسے آ ب سے جدا كرنے ميں ناكام ربى تقى \_اس سلسلے ميں در حقيقت اب مير \_اندروه كيفيت الجرآئي تقى جو کسی بےبس انسان کے اندرا بھر آتی ہے البتہ و ماغ کی تیزی اپنی جگہ برقر ارتھی۔ میں نے سوچا کہ بوڑ ھے شیطان کے ساتھ تعاون کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔اوراس کے بعد میں نے اس ہے کہا۔

"بوڑ ھے تخض اتو جوکوئی بھی ہے بڑا شاطر 'اور بڑا چالاک اور بڑا کمینہ فطرت ہے۔ تونے مجھے دھوکہ سے یہاں تک لانے کاعمل کیا ہے اور اس کے بعد مجھ پراس طرح اپنا تسلط جمالیا ہے میں تخص کوا ہے آپ پر سے اتارنے میں ناکام رہا۔ اصل میں میری ایک فطرت ہے وہ یہ ہے کہ اگر

" بہلے یہ بتا مجھے کہ میں تھے کس نام سے خاطب کروں۔"

" ہر چندی ہے میرانام "مجما' ہر چندی۔"

" من تعیک تو ہر چندی جب تو بیساری قو تیں مجھے دے سکتا ہے تو اپنی ان اپانج ٹاگوں اور ہاتھوں سے چل کیوں نہیں سکتا 'یا نہیں ٹھیک کیوں نہیں کر سکتا۔''

"بربات کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے بھے جلد بازی میں کے جانے والے سوال من کود کہ بھی ویے جین کہانی ہوتی ہے بھے ایک کہانی ہوتی ہے گاجو میں تجھ سے کہدر ہاہوں۔"

" تونے پہلے جھے بیدلا کی دیا تھا کہ تیری دونو جوان بیٹیاں اس کھنڈر میں رہتی ہیں میں نے اپنی کوتا ہی سلم کرلی ہے اور اب جو کھوتو کہدر ہا ہے اس بات پر کیسے بھروسا کیا جاسکتا ہے کہ وہ سے ہیں ہو۔''

" بجروساتو كرنايز \_ گابالك بجروساتو كرنايز \_ گا-"

" خیر چل جھوڑاب بہ بتا کہ کیا تو ای طرح میرے بدن پر سوارر ہے گا۔"

"دنہیں گریے جھے لے کہ جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا ہے کہ اب تو میری گرفت سے نکل نہیں سکے گا

تیرا شریر ہوگا اور میراعمل جب تو کوئی کام کرے گا جومیر سے لیے ہوکا تو میں تیرے بدن پر موجود

ہوں گا گرچتا نہ کرنا جو کپڑے پہنے گا وہ تیرے بدن پر ای طرح نن ہوں گے جیسے ہوتے ہیں جو

ہوں گا گرچتا کہ جھے کیا کرنا ہوگا ؟"

"اجھا اب یہ بتا کہ جھے کیا کرنا ہوگا ؟"

' دنہیں ابھی کچ نہیں ابھی صرف آرام کرنا ہوگا۔ بچھے وچن دے کہ جو یکھ وعدہ مجھ سے کررہا ہے اے پوراکرےگا۔''

ود میں تو تجھ سے کوئی وعدہ ہی نہیں کررہا۔''

''اچھا من!اگر تو بھے سے کوئی وعدہ نہیں کررہا تو پھر میرے ساتھ تعاون پرآمادہ نہیں ہے تو میں تھے بتاؤں کیا ہوگا' تیرے ساتھ میں تیری پیٹھ سے اتر جاؤں گا اور ،' رتیرے چیرے پر توک دوں گا' میراتھوک تیرے چیرے پر پڑے گا تو تیرے پورے چیرے بر ما اجرآئے کا۔ تو کسی کام میں ناکام رہوں اور وہ کام کسی اور کے ذریعے کھمل ہوجائے تو اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہوں لیکن! میہ بات میں تجھے بتائے دے رہا ہوں کہ شکست تسلیم کرنے کا مطلب مینیں کہ میں تیرے ہر تھم کی تعمیل کروں۔''

''ارے ہاؤلے! پچھوچ ذرااپی شندی عقل ہے سوچ 'وکھے! برے کو برائل جاتا ہے بررگ
اور سیانے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ نیوں کو نیک اور بروں کو برا ساتھی ملتا ہے۔ چھوڈ پرانی
ہاتیں! برائی کواگر برائی سمجھا جائے تو منش برائی کیوں کرے۔ سنسار میں جو پچھ ہورہا ہے! پی
آ تکھوں سے نہیں ویکھا تو میں تھے وکھا دوں گا' ارے ہم تو کالے علم کے ذریعے کالی باتیں
کرتے ہیں لیکن وہ تو اپنے آپ کو کالا بھی نہیں کہتے جو ہزاروں گھروں پرکا لک پھیردیت ہیں فیر رہنا کی بات کیوں کرتے ہیں اور تیرا کا ایک پھیردیت ہیں خیر دنیا کی بات کیوں کرتے ہیں جو برائوں گھروں پرکا لک پھیردیت ہیں خیر دنیا کی بات کیوں کرتے ہیں گئے دو جو ان بیٹیوں کالا کی ندویتا تو تو بھی جانتا ہوں 'تو بھی جانتا ہوں اور تیرا کام لیکن بچھے ہے تا کہ کیا ایسا نہیں ہے ہم جو برے آ دمی کی بولنا چا ہے ہیں ہوں کہیاں ندلاتا 'د کھی دین دھرم تیرا جو پکھے ہیں ہوں کیا لیا ایس ہے ہم جو برے آ دمی کی بولنا چا ہے ہیں بول کیا میں کی نہیں کہ دہا۔''

میرے ہونٹوں پر سکراہٹ مجیل گئے۔ میں نے کہا۔

"توواقعی شیطان کی اولاد ہے طالانکہ ایک بزرگ کی حیثیت سے بھے تھے پر بہت ترس آیا تھا لیکن خیر اس بات کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دوجوان لڑکیوں کا لالج میری نیک نیتی پر حاوی تھا 'کیا سمجہ ؟''

''خیزاگرالیی بی بات تھی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے میری کون تی الی بیٹیاں ہیں جن کے لیے بھے شرم آئے ہاں ایک بات سمجھ لے میرااگر ساتھ دیتو سنسار میں جھے الی تھی دوں گا کہ تیری ہرخواہش پوری ہوجائے گئ تیری نگا ہیں دھرتی میں چھے ہوئے خزانے دیکھ سکیں گا۔ تیری دی ہوئی مٹی کی چنگی ہرمرض کی دواہوگی۔ بیمیراوچن ہے لیکن اس کے لیے تھے میراساتھ دینا بڑے گا۔''

جواب میں میں بنس پڑامیں نے کہا۔

کوڑی ہوجائے گا کیا سمجھا' اگر تجھے یقین ہے تو اپنا ایک ہاتھ سامنے کر میں تجھے اس کا نمونہ دکھائے دیتا ہوں۔''

اس بار میرے بدن میں واقعی چیونٹیاں رینک گئی تھیں۔ یہ بوڑھا یقینی طور پر کوئی جادوگر تھا' ہندو جوگی' جوطرح طرح کے گندے عمل جانتے ہیں میں نے ان لوگوں کے بارے میں سناتھا' لیکن اتنا خطرناک شخص مجھے نکرا جائے گا یہ میں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔'' اس نے پھر کہا۔

"باتحا مح كرباتحا محر"

'دنہیں ہر چندی' نہیں ٹھیک ہے ہیں تھے سے وعدہ کر دہا ہوں کہ ابھی تھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ال 'اگر تیری بات میرے دل کونہ گلی اور میں نے بیجسوں نہیں کیا کہ تیرے ساتھ دہے ہے گوئی قائدہ ہے تو پھر میں تیرا کوئی کا منہیں کروں گا اور ایک بات تو بھی کان کھول کرین لئے میں بہت ضدی فطرت کا انسان ہوں۔ اگر جھے شکست دینے میں ناکام رہا تو پھر کوڑھی کیا زندگی کی ہر تکلیف آبول کرلوں گا۔ فرض کروا گر میں کوڑھی ہو بھی گیا تو جنگل جا کر بہت ک ککڑیاں جمع کروں گا اور میر ابدن گلزے فراس آگے میں کورکرزندگی ختم کرلوں گا۔ باریل کی پیڑئی پر لیٹ جا واں گا اور میر ابدن گلزے ہوجائے گا تب تو میرا کیا بگاڑ لے باریل کی پیڑئی پر لیٹ جا واں گا اور میر ابدن گلزے ہوجائے گا تب تو میرا کیا بگاڑ لے گا ؟'' میر سے ان الفاظ پر ہر چندی تھوڑی دریتک خاموش رہا پھر گر دن بلا کر بولا۔

''ہاں'لیکن ایک اور بات پہلے تھوڑ اسا آز ماکر دیکھنا اگر تھے یوں گے کہ تونے جیون کی وہ ساری خوشیاں پالی ہیں جو تیری خواہش رہی ہیں یا جوجیون تونے اب تک گزارا ہے میرے ساتھ رہ کر اس میں تھے فائدہ ہے تو یوں سمجھ لے تب میر اساتھ دینا ورنہ بعد میں دیکھیں گے۔ ہوسکتا ہے میں ہی تھے چھوڑ دوں۔''

''ٹھیک ہےاب تو میرے بدن سے اتر جا' اورانسانوں کی طرح سامنے بیٹے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو یہاں سے بھا گوں گانہ تجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔''

" تظہر جا، میں بتا تا ہوں۔ "اس نے کہااوراس کے بعدوہ میرے بدن کو تفیقیا کر بولا" اٹھا پی

جگہ ہے۔ "میں اٹھ گیا تو اس نے مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے مگھ ہے۔ "میں اٹھ گیا تو اس نے مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا جب کی اوپری سرے پرچھوٹی ک دیکھا کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا وہاں دیوار کے ساتھ لگا ہوا کھڑا ہے اس کی اوپری سرے پرچھوٹی کی انسانی کھو پڑی بنی ہوئی ہے یاممکن ہے اصل ہی ہو لیکن وہ اتن چھوٹی تھی کہ اس چھڑی کی موٹھ معلوم ہوتی تھی۔ میں اس خوفاک چیز کود کھنے لگا تو اس نے کہا۔

"الحمان سے اٹھا، اسے اٹھا۔ "میں نے ہاتھ بڑھا کروہ موٹھ اٹھالی تو اس نے اپنا کجلجا ہاتھ آگے بڑھا کروہ چھڑی میرے ہاتھ سے لے لی اور پھر بولا۔

"ابایک دائرے میں چکراگابس اس جگدے"اور میں نے اس کی ہدایت بھل کیا۔اس نے اس چیزی سے زمین پر ایک نظرندآنے والاہ دائرہ تھینچا اوراس کے بعدچھڑی ایک طرف پھینک دی مجردہ آ ہت سے میرے بدن سے نیج از گیا۔ویے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بدن كاكوئى بوجينبيس تفابس ايك احساس تفاجو مجيم محسوس بوتا تفاليكن اس كربروجيس كندے اور غلظ ہاتھ اور یاؤں مجھے اینے بدن برایک عذاب محسول ہوتے تھے اورسب سے زیادہ کراہت مجصان ہی ہے آتی تھی، بہر حال بد حصار قائم کرنے کے بعد شایداس نے مجھے اس حصار کا قیدی بنا دیا تھا۔ چنانچہوہ خاموثی سے ایک طرف بیٹھ گیا اور میری صورت دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی چکدارآ تکمیں اس ماحول میں برسی خوفناک محسوس مور بی تھیں۔اس وقت میں نے اس کا مکروہ ه چېره بهی د یکھا۔ پیانېیں کیا چیز تھا کمبخت ۔ایی منحوس شکل کا مالک که دیکھی کر دل و د ماغ پر وحشت طاری ہوجائے۔ کھڑی ہوئی ناک، لٹکے ہوئے ہونے ، جویں سرے سے غائب تھیں۔ سر گنجاتھا اور پیثانی کی کھال اس طرح آنکھوں برلنگی ہوئی تھی کہ آنکھیں تک ڈھک جاتی تھیں ہاں، جب وہ گفتگو کرتا تھا تو پیشانی کوسکوڑتا تھا اوراس کی روش آئکھیں نمایاں ہوجاتی تھیں اس نے کہا۔ "اگرتونے اس دائرے سے نکل کر بھا گئے کی کوشش کی تو تیرے پورے شریر میں آک لگ جائے گی۔اس لیے بیٹھ جااور جو کچھ میں کہدر ہا ہوں اسے ن ''میں نفرت بھرے انداز میں زمین پر بیچے گیا۔ میں نے کہا۔

"اتنى دهمكيال ديتا ہے تو مجھے كہ مجھے بھى كى نے نہيں ديں ليكن خير !اب ميں جب تجھ سے وعدہ

كرچكا بون تو اپناوعده پوراكرول گا- مال بول ،كيا جا ہتا ہے جمھ ہے؟ سب سے پہلے مجھے يہ بتا كه مجھ ہے كيا جا ہتا ہے؟"

'' دیکھے تیرااورمیراساتھ ہوگا ،تھوڑی تی تفصیل میں تجھے اس کے بارے میں بتاچکا ہوں۔'' " مجھے، گرنبیں ایسے نہیں۔ پہلے تو میری ایک چھوٹی کی کہانی سن لے، یہ کہانی میرے جیون کی کہانی ہے۔ ہر چندی ہے میرانام پنڈ س گووندراج کا بیٹا ہوں، پنڈت جی ایک مندر میں بوے پجاری تھے اور اپنا کام دھندا چلارہے تھا۔۔ ماتاتھی میری، مہن بھائی تھے۔سب کے ساتھ جیون بتار ہاتھ میں۔ ہاری بستی ہے تھوڑے فاصلے پرایک صاحب رہا کرتے تھے، بابار جمان ك نام عداوك البيس جائة تقدان كاأيد بورا فاندان تقاليكن لوكون كاخيال تقاكه بابا ر تمان بہت بڑے عالم ہیں۔ بڑی قوتیں رکھتے ہیں وہ۔ جمارے ان کے پیچ کوئی ایسا جھکڑ انہیں تھ لیکن پھر بول ہوا گدایک ال میں المحمال کے گھر کے سامنے سے گزور ہاتھا کہ میں نے ایک خوب صورت ی لژکی دیکھی ۔

مسلمان لڑی تھی۔الی حسین ایس بیاری کے میں اے محکور بے خود ہوگیا اور پھراس کے حصول کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ جوانی تھی ، سرشی تھی ،معلومات مال کیس تا بتا چلا کہوہ بابار جمان کی بی ہے۔ بروا مسئلہ ہو گیا۔ میرے اور ان کے نے ، آخر کار میں نے یول گیا ایک دن موقع یا کراس لڑی کواغوا کرلیا۔ میں اسے بے ہوش کر کے ایک جگہ لے آیا تھا۔ پہاڑی علاقہ تھا۔مندریہاں سے کچھ فاصلے پرتھا۔ میں لڑکی کومندر سے کچھ فاصلے پرایک بہاڑی شیلے پر لے گیا اوراس کے بعد میں اسے ہوش میں لے آیا۔ میں نے اس سے من کی بات کھی۔ لڑکی خوف سے سکڑی ہمی ربی اور جب اس نے میرے من کی بات می تو خاموثی سے اپنی جگدے اٹھی اور دوڑ کراس بہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بہاڑی اتن او چی تھی کہ نیچے گر کر اس کی لڑیاں چور چور ہوگئیں۔ یرای معے شاید بابار حمان کوایے علم کے ذریعے یاسی اور ذریعے سے ساری صورت عل با جلی تھی ۔ بیس پچیس آدمیول کے ساتھ وہ دوڑتے ہوئے آئے اس سے لڑکی اپنی جان

دے چکی تھی اور میں اوپر بہاڑی پر ہی تھا۔ انہوں نے مجھے گھیرلیا اور گھیرنے کے بعد میرے ہاتھ یاؤں ری سے باندھ کر مجھے میرے پاجی کے پاس لے آئے۔ پاجی نیک مول انسان تھے۔انہوں نے یہ بات پسندند کی اور بابار حمان کو بیا جازت دے دی کہ وہ جوسزا چاہیں مجھے دیں۔بولیس کے حوالے کرویں ،خود پھر مار مار کر مجھے سنگسار کر دیں یا جوان کا دل جاہے كريں۔بابارحمان نے گردن جمكالي تھي ليكن أن كے ساتھ ان كے جو چيلے على نئے آئے تھے وہ مجھے معاف کرنے پر تیا نہیں تھے۔ چنانچہ مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ کر تھے ٹیتے ہوئے وہ لوگ لے گئے اوراس کے بعد انہوں نے جھے ایک جگہ قید کرویا۔ بابار حمان نے کوئی فیصلہ ہیں دیا تھا لیکن وہاں اس قید کے دوران میں نے اس بارے میں سوچا کہ میرے بتائے بھی میرے ساتھ غلط کیا ہے،اور وہ رحمان بابا مجھے جوسزادینا جابتا ہے میں اس سے پہلے ہی وہال سے نکل بھا گوں۔ پھر میں نے کوشش بھی کی اس سلسلے میں لیکن انہوں نے میرے گرد پہرہ بخت رکھا تھا۔ پانچ دن تک میں وہاں قیدرہا۔ بھوکا پیاسا تھا۔ان لوگوں کامنصوبہ یہ تھ کہ مجھے وہیں بھوکا پیلسا نارویں لیکن بابار حمان کچھاورسوچ رہے تھے۔ عالم آدی تھا ایک دن وہ بیا لے میں یانی ير صكر لا يا اوراس دوران عبلي بار درواز و كعلا \_اس نے مجھے د "كمها، يا نج ون تك بحوكا بياسا رب سے میری جو حالت ہورہی تھی تم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ میں زندہ تھ بیکھی بری بات

میرے اوپر پھینک دیا اور غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "اب تو یہان ہے جا۔ جو تیرا دل چاہے کر۔ میں نے تختے وہ سزا دے دی ہے جو زندگی جر تیرے لیے سزاہی رہے گی۔'میں نے اس سے توجمہوں نہیں کیا کہ وہ سزا کیا ہے؟ درواز ہ کھول دیا گبامیں وہاں سے نکل آیا۔وہ سب لوگ علے گئے اب میں بیسوینے لگا کہ مجھ کرنا کیا عاہیے؟ ویسے بابار حمان کی کہی ہوئی بات نے مجھے خوف زدہ کردیا تھالیکن بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ایے پار بھی مجھے غصہ تھا کہ انہوں نے مجھے کس طرح بابار حمان کے حوالے ر

تھی۔بابارجمان کے ہاتھ یانی کا پالدد کھے کریس اس کی جانب جھٹا تو بابارجمان نے وہ سارایانی

دیا۔ پانہیں اس کے بارے میں معلوم ہوسکا مانہیں کہ میں زندہ ہوں۔ انہوں نے تو مجھے نظر انداز ہی کر دیا تھا اور اس بات نے میرے دل میں ان کے خلاف نفرت کا ایک ایسا جذبہ بیدا کر دیا تھا جو بہت شدید تھا۔ خبر میں مندر جانے کی بجائے جنگل کی جانب چل پڑااور پھراکے جگہ میں نے رات گزاری لیکن بس وہ گزری ہوئی رات ہی میرے لیے بھیا تک رات تھی ۔ میم کو میں نے جب اپنے آپ کواٹھ کر دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ اور دونوں یا وَل اس شکل میں تھے جس میں تو اب مجھے دیکے رہا ہے۔میراشریہ بلکا ہو چکا تھا۔کھانے پینے کومیرامن نہیں جا ہتا تھا۔میری شکل ايك در هانج جيسي شكل مين تبديل موكئ تقى جب كدمين ايك سندرنو جوان تعابيد كيفيت ديكيمكر میں خوب رویا۔ میں نے سوجا کہ میں بابار حمان کے باس جاؤں اور اس سے شاماتگوں۔ لیکن پھر میرے اندر بھی غیرت الحرآنی اوراس کے بعد میں نے جادومنتر سیکھنا شروع کیے بس پھر سجھ لے کہ میں اس شکل میں مارا مارا پھر تار ہا اور میں نے بہت زیادہ وقت گزار دیا تھا۔ میں نے بڑے بڑے سادھو،سنتوں اور جو گیوں سے ان کے ملم سیکھے اور سیکھنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک اليي شكل دے دى جو بہت بڑى ہے كيكن وہ با ارحمان دہ بابار حمان مر چكاہے۔وہ كم بخت جيتا ہوتا تومیں اپن اس شکق سے کام لیتا۔ اس بابار حمان سے نمٹ لیتا۔ میں نے اپنے جادو، اپنے منتروں سے معلوم کیا کہ میراشرر مجھے واپس السکتا ہے میری عمردک عنی ہے اوراگر میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہوجاؤں تو پھرمیری عمراس سے سے شروع ہوگی جس سے سے میری پیمالت ہوئی تھی اوراس کے لیے میں مسلسل کوشش کررہا ہوں۔ تونہیں جانتا کہ جو چھے ہوا ہے بہت ی باتیں ایس ہوئی ہیں جنہیں سب کو بتایانہیں جاتا جو کھے ہوا ہے تیرے ساتھ اس میں تھوڑا سا آنے والے

"كيامطلب؟" ميس فيسوال كيا-

وقت كاردغمل، جهى تفاء''

"مطلب یہ ہے ۔ یہ بونا تھا جو ہوا ہے۔ تجھے اس چٹان تک آنا تھا، مجھے تجھے سے وہاں ملنا تھا اور تجھے یہ ب رن تھا اور اس کے بعد یہ بھی بتادوں تجھے کہ میرے اور تیرے نے ووتی چلے گی۔ مان

لے گاتو میری بات ۔ چاہے من سے نہ مانے گر مان لے گا۔ میرا گیان یہی کہتا ہے۔ میں خاموثی سے ہر چندی کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ بڑی مجیب وغریب کہانی تھی۔ گرینہیں بتایا تھا اس نے کہ مجھے وہ کس طرح استعال کرنا چاہتا ہے؟ یا اسے مجھے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کچھ لیے خاموثی اختیار کی اور اس کے بعد میں نے کہا۔

"مراب بيبتا كه مجھے كيا كرنا ہوگا؟"

" تختے عیش کرنا ہوگا۔ بیسنسار تیرے لیے ہے یوں سمجھ لے تیرے شریر پررہ کر تیری اس تمام تفریح میں شریک رہوں گاجوتو کرےگا۔''

" سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ " میں نے غصیلے انداز میں کہا۔

ود كيامطلب؟"

"مطلب بیرکه میں مختلف فطرت کا انسان ہوں اگر تو میری طبعیت کو جانتا ہے جبیبا کہ تو کہدر ہا ہے تو پھر تھیے بیجھی معلوم ہوگا کہ جو پچھ میں کرتا ہوں اس میں، میں کسی کی مداخلت پندئییں کرتا۔"

"میری ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آرہی ہے چل ٹھیک ہے مگر کرناوہی ہوگا تھے جومیری خواہش ہو۔''

" في ب المحكي ب الرجيده بات نا بسند مونى تو ميس تخفيه بنا دول كا-"

" ال المعلك ب

' 'تو بس میرے ساتھ تعاون کرنا۔ جیسا میں کہوں ویسا کرتے رہنا اور کوئی ایسی ویسی بات دیکھے جومیری طرف سے ہوتو پھرا سے بعول جانا۔ اس پڑورمت کرنا۔''

" بالبيل كياجا بها بوق شيطان،ميري مجهم من البين أتا-

" مجھے من چاہے جتنی گالیاں دے دے ، گالیاں من کر مجھے خوشی ہوتی ہے اور اسے میرا گیان بردھتا ہے۔ پر کرناوہ ی ہے تجھے بالک! جو میں تجھ سے کہوں۔اب ایسا کر آ رام سے جہاں تیرا

من چاہے جاکر سوجا۔ جو بات میرے اور تیرے نے ہوئی ہے اس کے بعد تیرامیری گرفت سے نکاناممکن نہیں۔''میں نے چونک کراہے دیکھا اور پھر آ ہتہ سے بولا۔ ''کیا مطلب؟''

"مطلب تجفي خودمعلوم بوجائ گار بہتى باتنى منش كوخودمعلوم بوتى بير - بتانے سےاس کی سمجھ میں نہیں آتیں یا وہ یقین نہیں کرتا۔''میں خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دریے بعدوہ خود ہی ا پن جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چل کرمیری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں سکتے کے سے عالم میں دريتك و بين بيشار بانقا صحيح معنول مين بيكها جائة غلطنهين بهوكا كداونث يهار تلي آيا تها اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا تھااس کود برا نافضول ہے لیکن میری طبیعت کا اندازہ آب ہوگوں کو ہوگیا ہوگا کہ ایک ایسا شخص جب ال طرح کسی مکڑی کے جالے میں پھنس جائے تو اس کی جنی کیفیت کیا ہوسکتی ہے؟اس کا اندار ہو آپ خود اگا سکتے ہیں اور میں اس وقت ایس ہی وہنی کیفیت کا شکار تھا۔میرا دماغ کامنہیں کررہاتھا۔ یہ بات تو ال جاتا تھا کہوہ پراسرار بوڑھا جس نے اپنانام ہر چندی بتایا ہے انتہائی خوفناک اور پراسرار طاقنوں کا مالک ہے۔اس کے خلاف کوئی عمل کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔میری فطرت ہر چندی کی اس بات کو قبول نہیں کرتی تھی کہ میں کسی کے ما تحت ره کر کام کروں نیکن آپ یقین کریں یا نہ کریں بس ایک عجسس،ایک ایسااحساس جس میں سی کی برتری نبیل تھی بلکہ ایک تفریحی معلومات کے حصول کا تصورتھا،میرے دل میں پیدا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ہر چندی سے تعاون تو کروں گا میں اور اس نے جو مجھے دھمکی دی ہے میں یہ دیکھوں گا کہ میرے لیے س قدر کارآ مد ثابت ہوسکتا ہے۔'اوراس دھمکی کی بھیل سے پہلے گر میرے دل میں تیرے خلاف بدی آئی تو میں تجھے اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تو میرے جیرے رتھوک سکے۔'اس کے بعد میں اپن جگہ سے اٹھا میں نے اس حصار سے باہر نکلنے کی کوشش کی الیکن مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی اور میں وہاں سے باہرنکل آیا۔ول میں بہت کچھ سوچ رہا تھا اس وقت اس پراسرار عمارت سے باہر بھی جاسکتا تھالیکن جیسا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سے

تعاون کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کی قوتیں کہاں تک میرے لیے کارآ مد ثابت ہوسکتی ہیں اس نے جودهمکیاں دی تھیں بہر حال اس کے تعور سے بہت اثر ات میرے ذبن پرضرور تھے اور میں ابھی اینے آپ برتجر پنہیں کرنا جا ہتا تھا۔عقل کا تقاضا پیھا کہ پہلے بیا ندازہ لگاؤں کہ یہ براسرار بوڑھا آ دمی اس نے اپنی کہانی سے سائی ہے یا جھوٹ کیسی کیسی تو توں کا مالک ہے اوراینے اندر کیا کیا طاقتیں سموئے ہوئے ہے۔میرے لیے کس قدر کارآ مد ثابت ہوتا ہے۔ بیساری چیزیں بس مجھے دیکھنی تھیں بہر حال! ایک جگد منتخب کرے وہاں لیٹ گیا۔ چیھیے کے معاملات چیھیے رہ كئے تصاور میں جا تاتھا كے عظيم خان صاحب جب جميے نہيں ديكھيں كے تو انہيں كتني يريشاني ہوگي ليكن بهرحال اب صورت حال بالكل مختلف ہوگئی تھی میں کوئی بردا خطرہ بھی مول نہیں لینا جا ہتا تھا۔ چنانچہ خاموثی سے ایک جگہ نتخب کر کے لیٹ گیا۔ نہ جانے کب تک سوچیں ذہن میں کلبلاتی ر ہیں آخر کار نیندآ گئی۔دوسری صبح جا گا تو وہیں اس ویران ممارت میں پڑا ہوا تھا۔ ہر چندی کہیں نظرنبیں آرہاتھا۔ چند سے سوچنے رہنے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پھراس گھر سے باہرنگل آیا۔ میں نے باہر کی ست ہر چندی کود یکھا جو جھکا ہوا بیشا تھا۔ سانب جیسے ہاتھ اور یا وَل عجیب وغریب بدن تھا۔ دیکھ کرشد پد کراہت محسوس ہوتی تھی و پسے ایک چھوٹی سی ملطی میں میں نے کتنا نقصان کردیا تھا۔ اگر انسانی ہمدردی کی بنیادیر میں اس شخص کواینے کا ندھوں پرسوار کر کے اس عمارت تک نہ لاتا یا ان دولڑ کیوں کا لا کچ میرے ذہن میں نہ ہوتا تو ہوسکتا ہے میں اس جال میں نه پھنتا۔اصلیت کیاتھی؟ بیتو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن بہر حال اب میں خود کوایک عذاب میں ا گرفتار محسوس کرر باتھا۔ ہر چندی کو جیسے میری موجودگی کا پتا تھا۔اس نے بغیر میری جانب مزے

" آجاؤبالک آجاؤ ناشتا کرلو۔" غالبًاوہ کچھ کھار ہاتھا۔ میں آہت سے چلتا ہوااس کے مقب میں بڑنچا پھر جو تچھ میں نے دیکھااسے دیکھ کر مجھے اس بری طرح سے الٹی ہوئی کہ میراول علیجہ اور چیپیڑے یا ہر نکلنے لگے۔ دوایک انسانی لاش تھی۔اس قدر مڑی ہوئی اور بوسیدہ کہا س "میری بات چھوڑ دے آمیرے ساتھ آ" آجا۔" "میری حالت خراب ہو چکی ہے تو جو کچھ کرر ہاتھا ہر چندی۔"

''در کیھو ویسے تو تہمیں جھے ہر چندی مہارا کہنا چاہئے۔ گر خیر! اب بیتہاری مرض ہے کہتم جھے جس طرح چاہو مخاطب کرو کیان میری بات مان لیا کرو۔ ادھرآ و میرے ساتھ آ جاؤ۔'' وہ جھے ساتھ لیے ہوئے چل پڑا۔ میں نے بددلی سے اس کا ساتھ قبول کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ اس یوسیدہ ممارت کے ایک کمرے میں پہنچا یہاں کا منظر دیکھ کر میری آ جھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک بوسیدہ ممارت کے ایک کمرے میں پائنجائی نفیس پھل رکھے ہوئے تھے بھنے ہوئے گوشت کے گئیں۔ ایک چھوٹی میں میرتھی جس پر انتجائی نفیس پھل رکھے ہوئے تھے بھنے ہوئے گوشت کے گئیں۔ ایک چھوٹی میں میرتھی جس پر انتجائی نفیس پھل رکھے ہوئے تھے بھنے ہوئے گوشت کے گئیں۔ ایک چھوٹی میں میرتھی جس پر انتجائی نفیس پھل رکھے ہوئے تھے بھنے ہوئے گوشت کے گئیں۔ ایک جھوٹی میں میرتھی جس پر انتجائی نفیس کھوا ہے اندر بھوک کی شدت کا احساس ہوا تھا' ہر چندی بنس کر بولا۔

''ہم جو کھ کھا کیں تو کھا کیں' تمہارے لیے تو ہم نے پورا پورا بندوبت کرلیا ہے۔ چاوہم چلتے ہیں تم اپنے آپ کوسنبالؤوہ دیکھووہ سامنے پانی بھی رکھا ہوا ہے اپنے چہرے کوساف کرلو۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیں تھوڑی دیر تک کھڑا سوچنا رہا اس کے بعد میں نے منگلے سے پانی لیے کر چہرہ وغیرہ دھویا خوب غرارے کیے بھوک واقعی لگ رہی تھی حالا تکہ ہرچندی کے کئے ہوئے واقعی لگ رہی تھی حالاتکہ ہرچندی کے کئے ہوئے واقعی لگ رہی تھی جی بہرحال میں نے اپنی ہوئے کی انھور ذہن میں آتا تو ساری بھوک ہوا ہو جاتی تھی لیکن پھر بھی بہرحال میں نے اپنی آت تو ساری بھوک ہوا ہو جاتی تھی لیکن پھر بھی بہرحال میں نے اپنی اس کے بعد چائے چینے لگا۔ چائے کے ساتھ میں نے نمک لگے گوشت کے گلڑے کو بھی اٹھایا جو سامنے رکھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا گوشت کھایا تو بہت ہی لذیذ محسوس ہوا اور اس کے بعد میں نے اس کی کائی مقدارا سے محد ے میں اتار لی۔ چائے پینے کے بعد طبعیت میں بڑی فرحت پیدا ہوگئی کی کائی مقدارا سے محد ے میں اتار لی۔ چائے پینے کے بعد طبعیت میں بڑی فرحت پیدا ہوگئی میں ہے۔ میں نے اس سے ملئے کے لیے باہر قدم ہر چندی کے ساتھ گرا ر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے اس سے ملئے کے لیے باہر قدم اٹھائے کا ور تھرا سے دو تھی بار آواز دی تو ہر چندی میر سے سامنے آگیا! پی کھروہ شکل سے مسکرار ہا اٹھائے اور پھرا سے دو تھی بار آواز دی تو ہر چندی میر سے سامنے آگیا! پی کھروہ شکل سے مسکرار ہا

شدید تعفن اٹھ رہا تھا اور ہر چندی اس کے کھلے ہوئے پیٹ سے آئتیں نکال کر چبارہا تھا۔ میں نفرت سے منہ سکوڑ کر باہر نکل آیا جو کیفیت ہوئی تھی اس نے اس طرح سے طبعیت خراب کردی تھی۔ والان سے باہر آ کر میں سر پکڑ کر بیٹے گیا۔ پچھ دیر کے بعد منہ وغیرہ صاف کیا۔ ایک لحمہ کے لیے دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں اور بہتی بہنچ جاؤں لیکن نہ جانے کیوں ایسا محسوں ہوا جسے کسی نے قدم روک لیے ہوں تھوڑی دیر کے بعد ہر چندی اپنی ان بی پٹی ٹلی ٹاگوں سے چل کر جھے تک پہنچا اور بولا۔

"بيسب پيڪي تو تهبيس بر داشت کرنا هو گا-"

"وه المهاني لاش كس كي تني ؟"

''کی انسان ہی کی تھی اے ایک مرگف سے اٹھالا یا تھا ہیں۔ اس کے دشتے ناتے داراس کی ارتھی بنا کراسے جلانے کے لیے لائے تھے۔ دوا ہے آگ میں جسم کردیے گر میں وہاں نمودار ہوگیا تھا اور سارے کے لائے تھے۔ دوا ہے آگ میں جسم کردیے گر میں وہاں نمودار ہوگیا تھا اور سارے کے اس اس جارہ تو بیٹا تھا ہوا سسنسار میں تو جو کھود کھر رہا ہے جھے لے سنسار اس کا ہے۔ دشتے 'ناتے پریم' پیار' ساری کی ساری چیزیں دکھا و لی چیزیں ہوتی جیں منش کے منہ سے الفاظ تراشے ہیں انہیں استعال کرتا ہے کہیں وہ سے ہوتے ہیں کہیں جھوٹے لیکن جہاں وہ سے بھی ہوتے ہیں انہیں استعال کرتا ہے کہیں وہ سے ہوتے ہیں کہیں جھوٹے لیکن جہاں وہ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو بات جب اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بات جب اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بات جب اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بات جب اپنے مفاد کے جوان ہواں اس سنسار میں اور دکھا کیا ہے؟ بے کار ہا تیں سوچتے رہو ملے گا کچھنیں ۔ تو جوان ہواں تک نہ آجا تا۔ میں ہوتا ہے کہ شوقین بھی ہے ورنہ دولڑ کیوں کے تصور کے دعو کے میں یہاں تک نہ آجا تا۔ میں تیرے من کی ساری مرادیں اور کی گھے۔ تجھے یقین نہ آئے تو پچھودت میرے ساتھ دہ کرد کے اس کیا ہیں کیا ہے کیا بنادوں گا تھے۔ تھے یقین نہ آئے تو پچھودت میرے ساتھ دہ کرد کے اس کیا ہوں کیا ہوں کے اپنے کیا بنادوں گا تھے۔ تھے یقین نہ آئے تو پچھودت میرے ساتھ دہ کرد کیا

''اورتو پیرگندگی کھا تارہے گا؟''

تف كيناً۔

"جون بی بدل گئ تمہاری تو۔اب بولو کیاارادے ہیں؟"

" برچندی!اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟"

''ساتھ تعاون تو کررہے ہونا؟''

"بال 'ليكن ايك شرط هو گي-''

دو کیا؟''

'' تو میرے وجود پرسوارنہیں رہے گا۔میر اساتھی بن کرمیرے ساتھ چلے گا۔''

''بونبہ! بہتو سو چنا پڑے گالیکن اگر ایسا ہوجیسا کہ میں بھوے کہہ چکا ہوں' دکھے بہت ی جگہیں الرس میں ہوتی ہیں جہاں گالی السی ہوتی ہیں جہاں گالی السی ہوتی ہیں جہاں گالی السی ہوتی ہیں جہاں گالی ہوتی ہیں ہوتا ہوں گاتو' تو وہاں جائے گالیکن ایک وعدہ گر تا ہوت کہ جبر اولان تجھے جسوس نہیں ہوگا تجھے بالکل نہیں گے گا کہ میرے ہاتھ باول تیرے گرد لیٹے ہوئے ہیں گالی سالی جگہ ہوگا جہاں میں خودا ہے ہیروں سے نہیں جاسکوں گا اور جہاں تک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں میں الگ ہوسکوں گا وہاں الگ ہوجاؤں گا۔ کیا سمجھا؟''میں نے پر خیال انداز میں گردن ہلائی اور کیا ہوگا۔

" مھیک ہے مجھے منظور ہے۔"

'' تواب تووہاں ندجاجہاں رہتاہے کمکہ میرے ساتھ چل''

''کھیک ہے جل۔''

میں نے کہا اور اس کے بعد ہم دونوں ممارت سے باہر نکل آئے۔ وہ بستی کی بالکل مخالف ست چل رہا تھا۔ اور میں ول ہی ول میں ویو کے بارے میں سوچ رہا تھا آہ بے چارہ دیو! جوایک مہینے کے بعد میر سے پاس آئے گا اور اسے پتا چلے گا کہ میں تو اس کے جانے کے دوسرے دن ہی چلا گیا تھا اور پھر ٹھیک بھی ہے میں کب تک دیوکو اپنے سرلگائے رہوں۔ کیا و سے سکوں گا میں اسے جو بچھ ہے وہ جانے اور اس کا کام۔ یہاں میں ہر چندی کی بات سے اختلاف کرتا تھا یعنی

یہ کہ ہر شخص اپنے عمل کا فر مددار ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے؟ میں خود بھی کیا ان چکروں میں پھنساتھا؟ لیکن تی بات یہ ہے کہ برائیاں ہی برائیاں سامنے آئی تھیں اور غالبّاس کی وجہ صرف یہی تھی کہ خود میر ہے اندر برائی کا عضر بھرا ہوا تھا اور بھی کوئی بہتر کام میں نے نہیں سوچا تھا بہر حال رفتہ رفتہ میں اس شیطان کی برتری قبول کرتا جار ہا تھا اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ دیکھوں تو سبی بات کہاں تک پہنچتی ہے اور بات بہر حال آئے بردھی وہ شاید میری جا نب سے مطمئن ہوگیا تھا اس نے کہا۔

'' دیکھو! بہت ی ایسی باتیں ہوں گی جوتہ ہیں پیند نہیں آئیں گی میں خود بھی ان کا خیال رکھوں گا میں جو پچھتہ ہیں بتا چکا ہوں لیکن تمہیں جو پچھ بنا کررکھوں گاوہ بالکل الگ ہوگا۔''

" كيابنا كرركهو عي مجھے؟"

''فی الحال اس بارے میں نہ پوچھو۔اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔' میں نے اس سے تعرض نہیں کیا تھ پھرا کے طویل سنر کیا گیا۔ وہ میری پشت پر سوار نہیں تھا بلکہ میر سے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کوئی اگر اسے دیکھتا تو بقینی طور پر ہے ہوش ہی ہوجا تا لیکن اس سنر کے دوران میں نے بار ہا یہ اندازہ لگایا کہ شاید کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا۔ بہر حال وہ ایک طلسی شخصیت تھی اور میں بار ہا یہ سوچنے پر مجبور ہوجا تا تھا کہ ابتداء جن برائیوں کے درمیان ہوئی جو پچھ فلاظتیں میں نے اس دنیا میں بھی اپنی دھن کا میں بھیلا کمیں اس کے بعداس سے بردی فلاظت اور کوئی مجھے نہیں ال سکتی تا ہم میں بھی اپنی دھن کا میں بھیلا کمیں اس کے بعداس سے بردی فلاظت اور کوئی مجھے نہیں ال سکتی تا ہم میں بھی اپنی دھن کا پکا تھا اگر وہ اپنے آ ہے کوکوئی بردی چر سمور تھوں گا کہ اس کے فلاف کیا کرسکتا ہوں؟ پھر ہم ایک خوب صورت شہر میں دافل ہو گئے۔ بلند و بالا محارتوں کا بیشہر ہے حد سین تھا۔ ہر چندی موجود قداس محارت سے تھوڑے فاصلے پر رک کر ہر چندی نے کہا۔

"سنوابتمهارا ببلا کام شروع ہونے جار ہاہے۔ سی بات پر جیرت کا اظہار نہ کرنا۔ میں تمهاری پیٹے پر آرہا ہوں ہوں ہوں ۔ بیل سے مجھے تمہارے ساتھ ہی اندرداخل ہونا ہوگا۔"

''ٹھیک ہے۔ تم آغاز کرؤیس ویکتا ہوں۔'' ہرچندی میری پشت پرسوار ہوگیا اور سرگوثی کے انداز میں کہا۔

'' آھے بردھواور گیٹ کے پاس پہنچ جاؤ۔''جب میں آگے بردھ کر گیٹ کے قریب پہنچاتو چوکیدار نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھااور پھراس کی حالت بری ہوگئ۔

''ارے شعیب ہابوآپ؟''اوراس کے بعد چوکیدار پر جیسے دیواعی سوار ہوگئ۔وہ دروازہ چھوڈ کر اندر کی طرف بھاگا'وہ چیخنا جار ہاتھا۔

" شعیب بابوآ محے شعیب بابوآ محے ۔" اور میں جیران تھا۔ ہر چندی مسکرا کر بولا۔

"او تم اب شعب بابو ہو سے بات آست آست تہارے سائے آئی جلی جائے گا۔ کسی بھی بات کی قرمت کرنا سے محل ہوگا۔ بس بول مجمور کہ اپ آپ کوشعیب بجھ لینا۔ "چوکیدار کی آواز اندر بھٹے گئی تھی اور اس کے بعد بھوائی بابر لکل آئے۔ یہ بھوخوا تین اور بھی مرد تھے۔ دو تین نوجوان لاکیاں بھی تھیں۔ فاصا شریف کم العظم ہوتا تھا ایک عمر رسیدہ فاتون ہا بھی کا بھی آگے بوجو سے ان کے بورے بدن میں رعشہ تھا اور ان کے باتھ تھیلے ہوئے تھے۔ آگے آکروہ بھی سے بیٹ کئی اور پھر ایک دم بے ہوئی ہوگئیں۔ دوسرے آگے آلوں نے انہیں سنجالا تھا اور بھی سے بیٹ کئی اور پھر ایک دم بے ہوئی ہوگئیں۔ دوسرے آگے آلوں نے انہیں سنجالا تھا اور بھی سنجالا تھا اور بھی ہوئے۔

" بے ہوش ہوگئیں اندر لے چلو اندر لے چلو۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ "آوازیں ابھر رہی تھیں اور لوگ بھاگ دوڑ کررہے تھے۔ ایک دراز قامت اور تقریباً اٹھائیس سالہ خاتون نے آگے بڑھ کرمیرا باتھ پکڑلیا۔

'' آؤشعیب اندرآؤ۔' انہوں نے پروقار کہے میں کہا۔ بہرحال میں ان کے ساتھ اندر چل پڑا۔ وہ لوگ طرح طرح کی ہاتیں کررہے تھے پھر کسی نے کہا۔

'' ڈیڈی کوفون کر دؤیتا دو کہ شعیب واپس آ گیا ہے۔''

میں نے یہ کہنے والے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ جھے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ خاتون کو

بستر پرلٹادیا گیا تھا۔سب کے سب مجھےد کھر ہے تھے۔غور کرر ہے تھے۔ایک اور خاتون نے کہا۔ کہا۔

"نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہیں؟ یہ بھی بھلاکوئی بات ہوئی۔ صحت دیکھو
کتنی خراب کرلی ہے؟ اور یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ بس کیا کہا جائے کا کیا نہ کہا جائے۔
"فاموش رہوئے کار با تیں نہ کروفریدہ بلاوچہ تم بہت بولنے کی کوشش کرتی ہو۔" اس عورت نے
کہا جومیر اہاتھ پکڑ کراندرلائی تھی۔ ڈاکٹر کو بلالیا گیا تھالیکن ڈاکٹر کے آئے سے پہلے ہی عمر رسیدہ
فاتون ہوش میں آگئیں۔ انہوں نے ادھرادھرد یکھا اور مجرائی ہوئی آواز میں بولیں۔

"آگیا؟ کیاواقعی میراشیب واپس آگیاہے۔" کیاواقعی ایسا ہوگیاہے؟"
"اٹھ کرآؤ د کھے نہیں رہے۔اماں بی کی کیا حالت ہورہی ہے؟" ایک بڑے صاحب نے کہااور میں اٹھ کرآؤ د کھے نہیں دیکھا تھا۔عمررسیدہ خاتون میں اٹھ کراپی اماں بی کود کھنے چل پڑا۔ جنہیں میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔عمررسیدہ خاتون

یں اور ور پارہ میں اور پیسے اس کے اور میں اسراپنے سینے سے لگالیا۔ انہوں نے رندھی ہوئی آ واز میں کہا۔
"ماں کی جان لینا چاہتا تھا تا' لے لے اپنے ہاتھوں سے گردن دباوے ماروے مجھے۔ مگر' مگریہ

سلوک تو نه کرمیرے ساتھ میرے بچے۔ بیسلوک تو نه کر کون ی ایسی بات کهددی تھی آخر میں نے ؟ کیا کهددیا تھا بول بول ''

میرے کان میں سرگوشی ابھری۔

"ایسے موقعوں پر جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کہو۔ اپنی کارکردگی پرشرمندگی کا اظہار کرؤ کیا سمجھے؟"
آوازاس شیطان کی تھی لیکن بہر حال اب میں بھی اتناہی شیطان تھااوراس سے ہرطرح کا تعاون
کررہا تھا۔ میں نے شرمندگی ہے اس عمر رسیدہ خاتون کے سامنے سر جھکا دیا اور آہت ہے بولا۔
"جوہونا تھا ہوگیا' میں' میں اب اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس جوہونا تھاوہ ہوگیا۔"

"کوئی بات ہیں ہے۔"

" بعياسب كي فحيك بوجائكا على من فكرمت كرويتم آكيتم في معنول مين اس كهريراحسان

کیا ہے۔ میں ذاتی طور پرتمہاری شکرگز ارہوں۔ہم سب تو زندہ درگورہو گئے تھے۔تم 'بھیاتم کی بات نہیں ہے تم بات کی پروامت کرو 'تہہیں جو پریشانی ہوا کرے وہ مجھے بتا دیا کرو۔کوئی ایسی بات نہیں ہے تم ہمارے اپنے ہو۔ 'وہ عورہت جو بیدالفاظ کہدر ہی تھی وہی دراز قامت عورت تھی جو کائی جو سورت تھی اور جس نے میرے ساتھ بہت اچھا رویدا ختیار کیا تھا۔ عورت تھی جو کائی خوب صورت تھی اور جس نے میرے ساتھ بہت اچھا رویدا ختیار کیا تھا۔ بہر حال کسی ایسے خونف کے آجانے سے جو گھر سے روٹھ کر چلا گیا ہوجو ہنگا مہ خیزیاں ہو گئی ہیں وہ بہر حال کسی ایسے خونف کے آجانے سے جو گھر سے روٹھ کر چلا گیا ہوجو ہنگا مہ خیزیاں ہو گئی اور پھر ان بی فاتون نے جھے سے کہا۔

"شعیب! تم نے عرفانہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اس بے جاری نے تنہارا کیا بگاڑا تھا؟" وہ غریب ذرا اس کی کیفیت تو دیکھوں وہ اب بھی اٹھ کرتنہارے پاسٹیس آئی۔ جانتے ہو کیوں؟" میں نے سوالیہ نگا ہوں سے ان خالوں کو کھا تو انہوں نے کہا۔

" بیار ہو وہ بستر سے لگ گئی ہے۔ تہاری جرائی میں۔ دیکھوانسان فیصلے کرتے ہوئے کم از کم یہ تو سوچنا ہے کہ اس کے ان فیصلوں سے کسے کسے نقصان کینے گا۔ بہت براکیا ہے تم نے۔ فاص طور سے دادا جان دادا جان دادا جان کے بارے میں تم جانے ہوان کے دجود میں تہاری زندگی ہے۔ ذندہ درگورہو گئے ہیں ای دن سے بیٹے ہوئے چلکٹی کررہے ہیں۔ با ہر نہیں نکلتے۔ بچو کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ کیا بناویا ہے تم نے اس کھر کو۔"

"بجے تھوڑ اساوت چاہئے۔ یمن میں واش روم جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔
"تو جاؤنا انظار کیوں کررہے ہو؟" اور پھر میں ان اوگوں سے نجات حاصل کر کے واش روم میں چاا گیا۔ زبر دست واش روم تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اس کے بحد خصیلے انداز میں بولا۔
"اور اب تو جھے دیہ تنا ہر چندی کہ یہ سب کیا جھڑ ا ہے میری ہجھ میں کوئی ایک بات بھی نہیں آرہی ہے۔ تو جھے یہ بنا ہر چندی کہ یہ سب کیا جھڑ ا ہے کیری ہجھ میں کوئی ایک بات بھی نہیں آرہی ہے۔ تو جھے یہاں لے تو آیا ہے کیکن نے بیس بنایا تو نے کہ یہ سب چکر ہے کیا؟"
"مزہ تو اس بات میں ہے دیکھ رہا تھا کہ تم کس طرح اپنا کردار نبھاتے ہوسنؤ بہت بڑے لوگوں کا

گھر ہے ہے۔ ہمیں اس سے کوئی دلچی نہیں ہے۔ تمہارا نام شعیب احمہ ہے اور ایک خوب صورت

لڑکی تمہاری ہیوی ہے۔ اس کا نام عرفانہ ہے وہ عورت جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں لے آئی تھی وہ
عرفانہ کی بڑی بہن فرزانہ ہے۔ وہ بھی اس گھر میں تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہے تم سے
بہت محبت کرتی ہے سب سے بڑی بات ہیہ کہ بیعورت جو تم پر جان نچھا ور کر رہی ہے تمہاری
سکی ماں ہے اور باتی بہن بھائی سو تیلے ہیں تم سب سے چھوٹے ہو بڑا بھائی جولندن میں کا روبار
کرتا ہے تمہیں برا بھلا کہہ کرلندن چلا گیا تھا اور اس کے بعد تم نے بیگر چھوڑ دیا تھا۔ ویسے اس
گھرے تمام لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تمہارے والد جمیل احمد صاحب مر
بیکی سے جے؟ باتی کردار بھی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر کوئی اہم کردار آیا تو میں
جہیں اس کے بار نے میں بتا دول گا۔''

"جھےابکرٹاکیاہے؟"

"عیش کرنا ہے بالک عیش کرنا ہے۔ اور کیا چاہتا ہے کیا شان سے تیری پزیرائی ہورہی ہے اب
یوگ تیرے آگے پیچے پھریں گے۔ ذرا جا کراس کود کھے لے جو تیری بیوی ہے۔ "
"ہونہہ ٹھیک ہے۔ " میں نے کہا۔ بہر حال صورت حال میری بچھ میں آگئ تھی۔ جھے بھی بیھیل خاصا دلچیپ محسوس ہور ہا تھا۔ پچی بات ہے ہے کہ پہلے میں ذرا ذبنی طور پر منتشر تھا لیکن اب یہ
تفصیل جاننے کے بعد میرے اپنے اندری شخصیت بھی جاگ اُٹھی تھی اور میں اپنے اندری
فطرت میں بھی شرافت نہیں بھر کا تھا۔ "تم دل ہی دل میں ہنس رہ ہوگے علی فیضان کہ میں
فطرت میں بھی شرافت نہیں بھر کا تھا۔ "تم دل ہی دل میں ہنس رہ ہوگے علی فیضان کہ میں
نہیں بول سکتا۔ جب اس کہائی کا آغاز کر دیا ہے میں نے تو اس کے تمام بچے تہمارے سامنے لانا
ضروری ہے علی فیضان میری زندگی میں جو پچے ہوا ہے وہ اتنا طویل ہے کہم اسے من نہ پاؤگے '
مشروری ہے علی فیضان میری زندگی میں جو پچے ہوا ہے وہ اتنا طویل ہے کہم اسے من نہ پاؤگے '
اگر دہ غبار نکل جائے تو ہری آسانیاں فراہم ہوجاتی ہیں۔ بہت پچھ حاصل ہوجاتا ہے۔
اگر دہ غبار نکل جائے تو ہری آسانیاں فراہم ہوجاتی ہیں۔ بہت پچھ حاصل ہوجاتا ہے۔

" تم ایک اجھے انسان ہوای لیے تہمیں سب کچھ بتانے کو جی چاہا کین یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں تم میری یہ کہانی سنتے سنتے بور گئے ہو گئے انسان اخلا قا ایک حد تک تو کسی کی باتیں برداشت کرسکتا ہے لیکن اس کے بعدا سے تھکن کا حساس ہوتا ہے۔ تم آ کراس داستان کوآ گئے نہ سننا چاہوتو یقین کرو کہ میں تہمیں مجبور نہیں کروں گا۔ کیونکہ یہ تہماری ذمہ دار یوں میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ تہماری ڈیوٹی ہے اس لیے ۔۔۔'

" آپ کیسی با تیں کررہے ہیں جناب در حقیقت میں تواس داستان میں اس قدر کھو گیا جیسے میں خود اس کا ایک کر دار ہوں اور آپ یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جسوس کر رہا ہوں وہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو آپ بیان کررہے ہیں۔''

ووليكن متهبيل گھر بھى واپس جانا ہوگا۔''

'' آپ جانتے ہیں ہا گاصاحب کہ میں اپنے گھر میں تنہا ہوتا ہوں اور کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا اگر میں وہاں واپس نہیں جاؤں گانہ تو کسی کو پریشانی ہوگی اور نہ ہی کوئی میرا انتظار کررہا ہوگا۔ آپ براہ کرم اپنی باتیں جاری رکھے' اس کہانی میں ذراسی در بھی نہیں رکا جاسکتا۔'' مجھے ہننے کی آواز سنائی دی تھی' پھریوسف با گانے کہا۔

"جاؤباور ہی خانے میں بہت کچھ ہے۔ اپنے لیے تیار کرلؤ کھانے پینے کے بعد واپس میرے
پاس آ جانا میں تہہیں آ گے کی کہانی ساؤں گا۔" میں نے بہر حال یوسف باگا کی ہدایت پڑمل کیا
تھا اور کھانے پینے کے دوران جب میں اس سے الگ ہوگیا تھا تو میں نے اس کے بارے میں
سوچا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بدن کے رو تکٹے بھی کھڑے ہوگئے تھے۔ یہ بجیب و
غریب کہانی سن کروہ انسانی ڈھانچہ جے انسان تو کہا ہی نہیں جاسکتا تھا یوسف باگا تھا بھی یا نہیں
مجھے تو مسلسل یہ شبہ ہوا تھا کہوہ صرف ایک ڈھانچہ ہے جو کسی قوت کے زیرا ٹر بول رہا ہے۔ کیونکہ
جومی مجھے یہ کہانی سنار ہاتھا اس کی آ واز اتن خیف اور کمزور نہیں تھی۔ جتنی اس ڈھانچے سے نکلنے

والی آ واز کمز ورہونی چاہئے تھی۔ پھر آ واز کا مرکز بھی ذرا قریب کی جگہ معلوم ہوتا تھا یہ بات میں نے اس درمیان سوچی تھی اور یہ اصاس بھی دل میں پیدا ہوا تھا کہ کہیں میں خود کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوجاؤں۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ لینے کے دینے پڑجا کیں اور یہ ساری کہانی ایک عجیب و غریب ڈراے میں نتقل ہوجائے۔ بہر حال کہانی اس قدر دلچیپ تھی کہ میں اسے سننے کے لیے مجبورتھا۔ چنا نچہ میں ایک بار پھر اس ڈھانچے کے سامنے جا بیٹھا اور اس بار میں نے زیادہ فورسے مجبورتھا۔ چنا نچہ میں ایک تار ہوگھا۔ اس کی تمام حرکیتیں ایسی تھیں کہ وہ مجھے اصل ڈھانچے ہیں معلوم ہور ہاتھا۔ بس یوں لگنا تھا جیسے کی طرح اس ڈھانچے کو اس انداز میں چیش کیا جار ہا ہے کہ وہی سب چھ محسوس ہولیکن کہانی اپنے طور رکمل تھی یوسف باگا ہنس کر بولا۔

''اورا بسے معاملات میں جب تم بچھ سوچتے ہوتو یقین کرو کہ میں انہیں جاننے کے لیے بالکل کوشش نہیں کرتا' کیکن صورت حال میر ہے کم میں آجاتی ہے تم در حقیقت جوڈ ھانچہ د کھے دہ ہو وہ مد انہیں ہے۔''

" ہاں وہ میراجہم نہیں ہے بلکہ تم اے ایک اورجہم کہہ سکتے ہواوراس کی کہانی الگ ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ ہی سب بچھ معلوم کرو۔ میں بے بدن ہوں کیا سمجھے؟ میراجہم نہیں ہے اور میں بے جم ہوگر تمہیں ہے اپنی واستان سنار ہا ہوں ۔ تمہیں یوں لگ رہا ہے جیسے بستر پر پڑا ہوا ہے انسانی و ھانچہ بول رہا ہے لیکن حقیقت ہے ہے کہ آ واز میری ہے اورجنبش اس کی ۔ ایسا کیوں ہے؟ ہوقت سے پہلے تمہیں نہیں بتایا جا سکتا ۔ میرا خیال ہے تمہاری تسلی ہوگئ ہوگئ آگر آ کے کی کہانی کے بارے میں تم کہتے ہوکہ اسے مسلسل سننے کے خواہش مند ہوتوا یک بار پھراپی ای خواہش کا اظہار کرو۔"

" جی سر ! میں ایک بار پھراس خواہش کا اظہار کرتا ہوں ۔" چند کھات کے لیے کمل خاموثی طاری ہوگئ پھر یوسف باگل کی آ واز انجری۔

'' ہاں' تو کہانی کو میں نے اس جگہ ہے جھوڑا تھا جب واش روم میں اس شخص نے مجھے تمام تفصیلات بتادی تھیں اور اب جب میں نے بیافیصلہ کرلیا تھا کہ اس کی ہدایت پر عمل کر کے زندگ تھا کہاں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی منحوں سرگوشی میرے کان میں انجری۔ دور میں میں میں سام کا دور انت ایک دو

'' تیری بیوی ہے یہ'اوراس کا نام عرفانہ ہے۔ کیا سمجھا؟ میرے دانت ایک دوسرے پرمضبوطی سے جم گئے۔ یہ بدبخت میری پشت پرسوار ہے اورا یسے وقت میں سوار ہے جب میں نہیں چاہتا کہ وہ موجودر ہے لیکن اس وقت اس نے جو تعاون کیا وہ بھی میرے لیے بڑا حیران کن تھا' اس ۔ نے کھا۔

''جواس وقت تیرے ذہن میں ہے وہ میرے کا نوں تک پہنٹی چکا ہے۔ ٹھیک ہے اب تک سے محسوس کیا ہے میں نے کہ تو میرے ساتھ ایما نداری سے کام لے رہا ہے۔ چل اس وقت کے لیے ''ن تیرا پیچھا چھوڑار ہا ہوں جب تک تو خود بجھے آ واز دے کرطلب نہ کرے، کیا سمجھا؟ میری پیٹھ کا بوجھ ہلکا ہوگیا اور اس سے مجھے خوشی ہوئی۔ میرے دل میں پہلی بار ہر چندی کے لیے تھوڑے ہے ہم خیالات پیدا ہوئے تھاب میں ہے بات تو نہیں جانا تھا کہ وہ کمرے سے باہر فکل گیا ہے یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ چو لیے میں جائے، میں کون سا بہت زیادہ فکل گیا ہے یا نہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ چو لیے میں جائے، میں کون سا بہت زیادہ نئے فطرت انسان ہوں اور اب میں نے پوری توجہ اس لڑکی کی جانب مبذ ول کر دی جے دکھے کہ نئے فطرت انسان ہوں اور اب میں نے پوری توجہ اس لڑکی کی جانب مبذ ول کر دی جے دکھے کہ جی میں ہوا تھا۔ میں آ ہت قدموں سے پہلے شایدا ہی کسی حسین لڑکی کا قرب اتنی آ سانی سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں آ ہت قدموں سے چلے شایدا ہی کسی حسین لڑکی کا قرب اتنی آ سانی سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں آ ہت قدموں سے چلیا ہوااس کے قریب بہن گی گیا۔ صورت حال کا علم تو مجھے ہو چکا تھا میں نے آ ہت ہت ہا ہوا اور

"عرفانه!" لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے ایک قدم اور آ مے برد هایا اور آہستہ اور آ

"عرفانه! ناراض موجھے عيات نبيل كروگى-"

" ہاں! میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ "وہ بولی اور میں نے پہلی باراس کی آ واز سی ۔ کیا ہی خوب صورت آ واز تھی میرے وجود میں خوشیوں کی ہوائیں چلئے گئیں۔ میں نے اس سے کہا۔ کے عیش وعشرت سے لطف اندوز ہوں گا تو ہاہر نگلنے کے بعد میں نے رویہ بی تبدیل کرایا۔وہ خاتون جومیری مال کی حیثیت رکھتی تھیں اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں میں ان کے قدموں میں جا بیٹھا تو انہوں نے کہا۔

"اب زیادہ سعادت مند بننے کی کوشش کررہاہے۔ارے وہ سوتیلے ہیں ہی کہاں؟ تو انہیں سوتیلا سیحت ہے تو تیرا جو دل جاہے ہیں کہاں؟ تو انہیں سوتیلا سیحت ہے تو تیرا جو دل جاہے ہی کہتی ہوں کہ وہ تیرے بڑے بھائی ہیں سیکے بھائیوں کی طرح۔"

دوجھ سے خلطی ہوگئ تھی۔ میں اپنی خلطی پرشرمندہ ہوں۔ 'میں نے کہا اور عمر رسیدہ خاتون نے جھے سینے سے لگالیا' اس قتم کی فضول ہاتوں سے جھے کوئی دلچپی نہیں تھی کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک میری اپنی مال نے جھے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ کسی اور مال کے کسی کو میں اور کیا حیثیت دے سکتا تھا لیکن اوا کاری سب بھوا کا کی اور ان تمام اوا کار یوں کے بعدوہ خاتون جن کا نام جھے بعد میں معلوم ہوا کہ فرز انہ ہے میر اہاتھ بگر کر آگے ہور وہ کئیں اور بولیں۔

''اس سے مل لے جس غریب نے تیرا کی نہیں بگاڑا تھا۔ پال بس اب زیادہ نخرے بالکل نہیں چلیں سے۔''

میں ان خاتون کے ساتھ چل پڑا۔ ان کے ہاتھ کالمس جھے جیب محسوں ہور ہاتھ اور ان کے سراپا
میں گدگدیاں ہور ہی تھیں۔ کئی بار میں نے انہیں گہری نگا ہوں سے دیکھا تھا اور ان کے سراپا
کی ایک تصویرا پنے ذہن میں اتار لی تھی جس کمرے کے درواز ہے ہے جھے اندرداخل کیا گیاوہ
ایک انہائی وسیع بیڈر دم تھا اور اس بیڈر وم میں ایک کری پر ایک لڑکی بیٹی ہوئی تھی ۔ عرتیس سال
ہوگی جبرے پر زردی تھی بال بھرے ہوئے تھے لیکن اس قدر آرسٹک شکل تھی کہ ایک لیے کے
ہوگی جبرے پر زردی تھی بال بھرے ہوئے تھے لیکن اس قدر آرسٹک شکل تھی کہ ایک لیے کے
لیے میں اسے دیکھ کر دیگ رہ گیا تھا۔ جسمانی طور پر بھی نہایت موزوں ہاں ہے بات کہی جاسمتی
ہوگی جبرے پر غم کی پر چھائیاں تھیں۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں تو کالی سیاہ آنکھوں میں جھے
شکایت نظر آئی۔ وہ جھے دیکھتی رہی اور میں بھی خاموش اسے دیکھنے لگا۔ میں بیجائزہ لینا چاہتا

میں نے آہتہ ہے آ مے بڑھ کر کہا۔

'' يم غلطى تو تقى عرفانه! جس كى وجه سے اس گھر ميں ميرى واپسى ہوئى ،ا يک ہى تو قيمتى شے تقى ميرے اس گھر ميں \_ جسے خصداتر نے كے بعد ميں نے سب سے زياده مس كيااور بيسوچ كرآ گيا كيدا كر گھر چھوڑنا ہى ہے تو عرفانه كواس گھر ميں كيوں چھوڑوں؟ اسے بھى اپنے ساتھ لے آؤں ''ميرے ان الفاظ نے اس پراچھار کمل كيااس نے گردن اٹھا كر جھے ديكھا اور بولی۔ " ميرے ان الفاظ نے اس پراچھار کمل كيااس نے گردن اٹھا كر جھے ديكھا اور بولی۔ " ميرے ہو؟"

دو اگر تنهیس میری آنکھوں میں میرے چہرے پر اور میرے الفاظ میں جھوٹ نظر آرہا ہے تو میں متهبیر اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ اس جھوٹ کی نشاندہی کرو۔

"تواتنے دن،اتنے دن تم نے میرے بغیر کیے گزار لیے؟"

'شدید غصے کے عالم میں تھا، و بواگل کی صد میں واضل ہو چکا تھا اور د بواگل ہمی سو چنے نہیں وی ت عرفانہ! میں نے، میں نے شدید جنون کے عالم میں گھر چھوڑا تھا لیکن جب میرا جنون ختم ہوا تو میں نے تمہارے بارے میں سوچا۔ اور پھر جھے یہ احساس ہوا کہ میں نے عرفانہ کے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے دل میں سوچا کہ خاموثی ہے تہمیں یہاں سے لے جاؤں لیکن اب، اب یہ لوگ اب یہ لوگ جومعذر تمیں کررہے ہیں، جس صورت حال کا اظہار کررہے ہیں، وہ میرے یہ لوگ اب یہ لوگ جومعذر تمیں کررہے ہیں، جس صورت حال کا اظہار کررہے ہیں، وہ میرے تھے میں نے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جھے سے لیٹ گئی۔ اس کے آنسو میرا سینہ بھگو نے لگے اور میرے ہاتھ بس بیٹے، بہت کی با تمیں تجھنے کے لیے ہوتی ہیں اور تم سجھ گئے ہو گے کہ میں آگے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بہر حال عرفانہ کا دل صاف کر لیا تھا میں نے اپنی جانب سے اور اس کے بعد اس نے جھے بتایا کہ کس طرح میری گمشدگی کے دور ان لوگوں کی حالت خراب ہو رہی ہے۔میرے مو تیلے بھائی ریجان صاحب تھے جن کی ہوی فرزانہ تھیں اور بھی پچھے حضرات تھے۔اصل میں ریجان صاحب کے کئی لفظ پرنا راض ہو کہ میں یہاں سے نکل گیا تھا ساری کہائی " کیول؟"

"بيسوال مجھ سے كرر ہے ہو؟"

"عرفاند! تم \_\_\_\_"

« د ننهیں ، بالکل نہیں ۔ '

''تم نے بتم نے برامان ہوڑ دیا ہے شعیب! تم یہ بات نہیں جائے ، بولوکیا تم یہ بات نہیں جائے کہ میں نے ساری زندگی نہایت پا کیزگی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خوابشوں کے مطابق گزاری ، کی کوبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دی اور جب میرے ماں باپ نے عزت وآبرو کے ساتھ مجھے تمہارے سپر دکر دیا تو میں نے زندگی میں پہلے مرد کے طور پر تمہیں چاہا۔ اور چاہتی رہی ، تمہارے برحم کی تعین کرتی رہی۔ جھے یہ صلد یا تم نے ۔ بولوقصور کی اور کا تھا ناراض تم کی اور سے ہوئے گئے ؟ کیا تم نے یہ اور سے ہوئے کہ میں تمہارے ہراہ کی سوچا کہ میں تمہارا ساتھ سر کوں ، گلیوں اور بالداروں میں نہیں دے گئی ، میں تمہارے ہمراہ کی لوٹی جمونی کی میں تمہارے ہمراہ کی سرح ساتھ میرے گھر اور اپنے سرال چل کر رہو ، بولو ، کیا میں تمہاری انا پر ضرب لگاتی ۔ بولوشعیب! اگر زندگی گڑ ارنے کے سرال چل کر رہو ، بولو ، کیا میں تمہاری انا پر ضرب لگاتی ۔ بولوشعیب! اگر زندگی گڑ ارنے کے لیے دولت کا معاملہ تھا تو کیا یہ سب پچھ چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ محت مزدوری کر کے اپنا پیٹ نہیں بھر سکتی تھی ۔ جب میں یہ سب پچھ کھوڑ دیا ای طرح بجھ بھی ساتھ ۔ بیس جو بانا تھا تو بھے بھی ساتھ ۔ بیس بھر سب بولوگی گور دیا ای طرح بھے بھی ساتھ ۔ ۔۔۔ "

"میں در میں تو تمہارے لیے آئی تھی شعیب! میں تو یہاں تمہارے لیے آئی تھی۔" میں دل

ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ شعیب صاحب پتانہیں کہاں جھک ماررہے ہوں گے،ان خاتون کی

مشکل میرے علم میں آگئ تھی اور بہر حال زندگی میں بہت سے کھیل کھیلے تھے میں نے۔ایک بار

بھروہی تصور میرے ذہن میں آیا کہ آئی حسین اور آرسٹک لڑکی اتنی آسانی سے میرے قابو میں

آرہی ہے۔ مجھے ہوش وحواس سے کام لے کراس کے الفاظ کی روشن میں جواب دینے چاہئیں تو

کچھ تھوڑی سی کوششوں سے میرے علم میں آگئی تھی۔میرے والدصاحب تھے جمیل احمد،جن کا انقال ہو چکا تھا۔ میں ان کی دوسری بیگم کا بیٹا تھا۔دوسری بیگم وہی خاتون تھیں جو مجھے دیکھرکر آبدیدہ ہوگئی تھیں اور میرے بھائی ان کی عزت، ان کی سکی ماں کی مانند کیا کرتے تھے۔ میں یعنی شعیب ان سب کا لا ڈلا تھا۔میرے بھائی ریجان نے میرے بارے میں کچھا یے الفاظ کہد وید تھےجن کی بنایر میں ناراض ہوکر گھر سے باہرنکل عمیا محتر مدعرفاندمیری بیگم صاحبتھیں اور ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔' یہ تھی اس گھر کی کہانی لیکن بدبخت،بدفطرت ہر چندی مجھے یہاں کیوں لایا ہے، میں نے ایک لمحہ کے لیے ریجی سوچا تھا اور پھرخود ہی اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا تھا۔ بہر حال ہر چندی نے اپنی طرف سے تو ابتک مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی بلکہ زندگی کے یہ پر لکلف کمات مجھے دیے تھے جومیرے لیے انتہائی اہم حیثیت کے ما لک تھاس کے بعدایک کو کے معاملات جس طرح اس صورت میں سامنے آ کتے ہیں تم اس كاانداز وكراو وبى بواون كزر كريا -رات كالمان بريرى ملاقات ريحان صاحب ينبيس ہوئی تھی اورمحتر مدفرزانہ بھانی نے کہا تھا کہ ریحال کی کام ہے چلے گئے ہیں کیکن انہوں نے مدہم انداز میں مسکراتے ہوئے کہاتھا۔

''اصل میں وہ تہاراسا مناکر نے سے کتر ارہے ہیں لیکن میں جنہیں بتادوں کو ابتم ان سے اس سلسلے میں ایک لفظ میں نہیں ہو تھو گے ، تہارے دل میں جو بدی آئی تھی ان کے لیے وہ بالکل غلط میں شعیب ہمچھ رہے ہو، میں تہہیں ساری تفصیل سمجھا دُن گی اور یقینا اس وقت تہہیں افسوس ہوگا کہ کہتم نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔' میری جگدا گر شعیب ہوتا تو ان الفاظ پر نہ جانے کیا کہتا ۔ میرے جوتے کو کیا غرض پڑی تھی کہ میں ان محتر مدسے اختلاف کرتا جنہیں اگر خورسے دیکھا جاتا تو اپنی تھوڑی ہی زیادہ عمر کے باوجود کائی دکش شخصیت کی مالک تھی ۔ میں خاموش ہی رہا ، محتر مدوالدہ صاحبہ کے روشل بھی میرے لیے غیر مناسب نہیں تھے اور لطف کی بات سے کہ چاریا یا بی خون تک میں نے ہر چندی کی منحوں آ واز بھی نہیں سن تھی۔ ان چار یا بی خونوں میں مجھے اس گھر

ك تقريباً تمام معاملات معلوم ہو گئے تھے۔خصوصاً وہ جگہ، جہال مولوی رجب حسين رہتے تھے مولوی رجب حسین مارے داداتھ یعنی جمیل احمد صاحب کے دالد۔ وہ گوشہ پنی کی زندگی اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے اپناایک جمرہ الگ ہی بنار کھاتھا، گھروالوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ان کا بس ایک ملازم تھا جوعمر میں شایدان سے چند ہی دن چھوٹا ہو۔خود بھی کافی ضعیف تھا۔وہی ان کے لیے یہاں سے کھانا وغیرہ لے جاتا تھا اور یہ بات ذرا باعث جیرت تھی کہ مولوی رجب حسین نے اب تک میرے پاس آنے یا مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی بعد میں اس کی وجہ بھی معلوم ہوگئی، وہ تقریباً گوشہ شین انسان تھے اور باہر کی دنیا سے ان کا تعلق نہ ہونے کے برابر تفاخير مجھے اس ہے کوئی غرض نہیں تھی ۔ البتہ چھٹاون ذراولچسپ گزرا۔ یا نچ ون تک میں خوب عیش کرچکا تھا اور اس دوران میں نے اپنے ماضی کے بارے میں بھی تنہائیوں میں سوچا تھا میں نے کون ی اچھی زندگی گزاری ہے اب تک، گھروا نے میرے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان یکے ہوں گے۔ان لوگوں نے اب میرانصور چھوڑ دیا ہوگا۔ جھے بھی ان سے کوئی دلچہی نہیں تھی کسی ہے وئی دلچین نہیں تھی جھے کھر کواب میں ممل طور برفراموش کر چکا تھا حالا نکہ بہت ی بہنوں کا بھائی تفالیکن میں نے بھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا اور ان الرکیوں سے جھے بھی کوئی دلچین نہیں رہی تھی جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں ۔بس بہنیں تھیں وہ میری اتنا کافی تھا۔میرےاسیے مشاغل بی کیا کم تھے کہ میں ان نضول باتوں میں بڑتا۔ چھٹی رات جب میں ا بندروم كى طرف جار با تعاتو مجمع برچندى كى سركوشى سناكى دى-«جمیں تو بھول ہی گئے بچہ جی اہم یاد ہیں شہیں۔"

<sup>&</sup>quot; ہرچندی! میں تمہاراوزن اینے بند پرمحسوں نہیں کررہا۔"

<sup>&#</sup>x27;' ہاں، دیکے لودوی نباہ رہے ہیں، چھدن کے بعد آئے ہیں اس گھر میں اور چھدن تک ہم نے تمہیں پوری پوری آزادی دےرکھی ہےاب ذراساسین بدل دو۔''

<sup>&</sup>quot;كيامطلب؟"

"اے سکھانے سے وہ ہے ہوش ہوجائے گی۔"

''اپنے پاس رکھنا جیب میں اورخود نہ سوکھ لینا کہیں۔اس کی خوشبو ہرا یک کوچاریا پانچ گھنٹوں کے لیے گہری نیندسلا ویتی ہے۔ابھی تو تجھے نہ جانے کون تی ایسی ایسی چیزیں دوں گا جنہیں دیکھ کر تیری آئکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی۔میرا ساتھ دے گا میرے ساتھ رہے گا تو جیون کے سارے میش کرلے گا۔''

"معیک ہے۔"

"تواب میں چاتا ہوں کل ملوں گا تجھ سے۔"اس نے کہااور میں نے مسکراتے ہوئے گرون ہلا دی۔ دی۔ بوٹی میں نے اپنے باس کی جیب میں رکھ لی تھی اور اس کے بعد میں عرفانہ کے پاس پہنچ کیا۔ میا۔ عرفانہ میراا تظار کررہی تھی، کہنے گئی۔

"کہاں دک گئے تھے؟"

"بں ایسے ہی تھوڑ اساوقت گزارا تھاکس کے ساتھ۔"

" مجھے کتنی گہری نیندآ رہی تھی۔''

" دونہد، چلوسوجا کیں۔ " بیں نے کہااوروہ سکراتی نگاہوں سے جھے دیکھنے گئی۔ پھراس نے غالبًا فداق میں آئھیں بند کر لی تھیں لیکن میرا ہاتھ آ ہستہ آ ہستہ اس کی ناک کے پاس پہنچ گیا اور چند لحول میں، میں نے محسوس کیا کہوہ گہری سانسیں لے رہی ہے۔ مجھے خود کو کی خوشبوہیں آئی سخی لیکن کچھ کھوں کے بعد عرفانہ بالکل بے خبر ہوگئی۔ میں نے بوٹی اس کے پاس سے ہٹا کر واپس اپنی جیب میں رکھی اور اس کے شانوں کو جنجھوڑ تا ہوا بولا۔

''عرفانہ!''۔ پھر میں نے دو جار آ وازیں اسے دیں۔اس کے بعد زور سے اس کے بدن میں چنگی نو چی کیکن عرفانہ نے ذراسی بھی جنبش نہیں کی تھی۔اس جنگی نو چی کیکن عرفانہ نے ذراسی بھی جنبش نہیں کی تھی۔ کمال کی شخصیت ہے ہر چندی کی بھی۔اس جیسا دوست مل جائے تو پھر زندگی کے مزے ہی مزے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آ ہستہ

''ارے پیہ بتا ؤ،اس سسری لونڈیا سے دل بھرایانہیں۔''ہر چندی نے پو حچھا۔

"خوب صورت الرك ب، الحيم بي -"

"اور جووه دوسری ہے۔"

« کون دوسری؟"

"ارے وہی جوتمہاری عمر ہے کہیں چھوٹی ہے کیئ تمہیں اپنی اولاد بھھتی ہے۔"

" فرزانه کی بات کرر ہے ہو؟"

''بال''

" ٽو پھر؟'

"کمال ہے، کمال ہے لیٹی ایک ہی گھر میں قناعت کر لی تم نے۔" میں حیرت سے آتھیں ہو کھاڑ نے لیے ایک ہو کی ایک ہیں جو کی صورت تو مجھے نظر نہیں آرہی تھی کیکن اس کے الفاظ میں جو کی صورت تو مجھے نظر نہیں آرہی تھی کیکن اس کے الفاظ میں جو شیطانیت چھپی ہوئی تھی وہ اس وقت میری شیطانی فطرت سے ممل طور سے ہم آ ہنگ تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا۔

"تم فرزاند کے بارے میں کیا کہنا جا ہے ہو؟"

"اگر ہماری بات کھو پڑی میں آرہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو جان تیرا کام جانے ہمیں کیا پڑی ہے ہمیں کیا پڑی ہے ہم تو بس سے چاہ جس سے چاہ کہ ہر چندی تیرے لیے اس سنسار میں ہی سورگ پیدا کروے۔ کیا سمجھا؟" ہر چندی کی صورت و کھتار ہا، پھر میں نے ہنس کر کہا۔

" یار!اس میں کوئی شک نہیں کہ تم کمال کے انسان ہو۔ 'جواب میں ہر چندی کی کھر دری انسی سائی دی۔اس نے کہا۔

'' لے اب بیاسے سکھادینا۔ جو تیرے ساتھ رہتی ہے اس رات وہ آ رام کی نیند سوجائے تو زیادہ اچھا ہے۔'' میں نے فضا میں ایک بوٹی تیرتی دیکھی۔ عجیب سی چیز تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ ہرچندی نے یہ بوٹی میری جانب بڑھائی ہے۔ میں نے کہا۔

آہتہ چانا ہوا فرزانہ کے کمرے پہنچ گیا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ میرے ہوئے ہمائی صاحب یعنی ریحان باہر گئے ہوئے ہیں اور شاید بچھ سے شرمندہ ہونے کی وجہ سے گھر نہیں آئے ہیں۔ بہر حال میں ان کی غیر موجودگی سے کمل طور پر فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دروازے پر میں نے دوسری باردستک دی تھی تو دروازہ ایک دم کھل گیا تھا۔ فرزانہ شب خوابی کے لباس میں تھی اوراس سے نیند بجری آئھوں سے مجھے دیکھا تھا۔ پھرایک دم اس نے گردن جنگی اور سنجل کر بولی۔ درارے خیریت، آؤ، آؤائدر آجا کہ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان تو نہیں ہو؟ 'اس کے انداز میں بردی محبت تھی۔ میں نے خاموش سے بلٹ کر دروازہ اندرسے بند کردیا۔ کیکئن اس کے انداز میں دیات کے وکی نقوش بیدار نہیں ہوئے بلکہ اس نے نہایت محبت سے کہا۔

در آؤ بیٹور میں تو یوں مجھو کہ نقریا سوری گئی تھی گراس وقت تمہاری آ مدہ ضروکوئی خاص بات ہے؟ کہیں عرفانہ ہے لا تو تہیں میٹھے؟ میں نے نکامیں انعا کرا ہے دیکھا اور سرسے پاؤل تک دیکھنا چلا گیا۔

"تم بناؤ گے نہیں کیابات ہے؟ کس طرح دیکھ رہے ہو بھی "

"عرفانہ سے دل بحر گیا ہے میرا۔ میں تہمیں چا ہتا ہوں فرزائے "میں نے کہااور فرزانہ کی آنکھیں حیات سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا منہ تجب سے کھل گیا اس نے جھے گھورتے ہوئے کہا۔

"کسی نے کوئی نشہ پلا دیا ہے تہمیں یا اس دوران با ہررہ کرنشہ کے عادی ہو گئے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہوتم تہمارے الفاظ کا مطلب سمجھ رہی ہوں میں بتم تو جھے ماں کہتے تھے کہ میں تہماری دوسری ماں ہوں ، بھائی پریدنگاہ ڈالتے ہوئے تہمیں غیرت نہیں آئی۔"

" یہی تو افسوں ہے کہتم پر بینگاہ ڈالتے ہوئے مجھے غیرت نہیں آئی اور جس بات پر مجھے غیرت نہیں آتی اس سے میں بھی شرمندہ نہیں ہوتا اور چھوڑو یہ بھائی وغیرہ کا رشتہ ،عورت ہوتم صرف عورت ہواور عورت ہی رہو۔"

"دیکھواب پہال سے معامعلہ مختلف ہوجاتا ہے۔اگرتم کسی بری صحبت میں رہ کرکوئی برائی کے

کریبال تک آئے ہوتو مجھے معاف کرنا۔ اس برائی میں میں تبہارا ساتھ نہیں دے سکوں گے۔خدا نے مجھے اولا دنہیں دی تھی اور یقین کرو، میں نے تبہیں نہ صرف چھوٹا بھائی بلکہ اپنا بیٹا ہی سمجھا۔ سمجھا ہے دناتم ؟ تم استے بر نہیں ہو سکتے ،ضرورتم نشہ میں ہو۔''

\* اگر میں نشہ میں بھی ہوں تو یہ نشہ تمہاری قربت ہے ہی دور ہوگا۔ 'میں نے زیادہ فضول الفاظ برداشت کرنا پند نہ کے اور اس پر حملہ آور ہوگیا۔ میں ایک ماہر شکاری تھا اور اپنی بستی میں رہ کر بری صحبتوں میں پڑ کرنہ جانے کتنے شکار کرچکا تھا۔ مجھے شکار کرنا آتا تھا اور اس وقت میں نے پھر شکار کیا لیکن ایک ایسی عورت کا جو کم از کم اپنے دل میں مجھے سے بڑے جذباتی رشتے رکھتی پھر شکار کیا لیکن ایک ایسی عورت کا جو کم از کم اپنے دل میں مجھے سے بڑے جذباتی رشتے رکھتی تھی۔ اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں اور وہ جس عالم میں بڑی ہوئی تھی وہ بہت عجیب تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پرایک دراز قامت شخص کھڑ ابوا ہے۔ یہ ایک اجبنی چرہ تھا میرے لیے لیکن اس شخص نے مجھے دیکھا اور پھراس کی نگا ہیں مسہری کی جانب اٹھ گئیں۔

فرزانہ جس حال میں پڑی ہوئی تھی اس حال میں اسے دیکھ کراس شخص کا منہ جیرت سے کھل گیا اس نے جھے گھورااور پھر فرزانہ کو۔اوراس کے بعداس کی آئکھیں کبوتر کے خون کی ماندسر خہو گئیں۔وہ دوقدم آگے بڑھا تو فرزانہ نے چیخ مار کر بستر کی چا درا پنے بدن پر کھینچ کی اور پھر زاروقطار رونے گئی۔ تب وہ شخص میری جانب مڑا۔ میں دلچیں اور بے باکی سے اس کی صورت د کھور ہاتھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کھیل بگڑ گیا ہے تو ہر چندی اسے ضرور سنجال لے گا۔اس شخص نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"قو ہونے بدلہ لے لیا جھ سے ۔ تونے اپنے بڑے بھائی سے بدلہ لے لیا شعیب ۔ ایسابدلہ لے گا تو مجھ سے ۔ میں نے بھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آہ! تونے ، تونے شعیب ۔ ۔ ۔ ' میں سمجھ گیا کہ یہ میرا سوتیلا بھائی یعنی شعیب کا سوتیلا بھائی ریحان ہے۔ چنانچہ میں مسکراتا ہوا کر سے سے باہرنگل آیا اور آہتہ آہتہ قدموں سے چلا ہواا ہے کرے میں پہنچ گیا۔ میں جاناتھا کہ اس ہاور بیکون پاگل دروازہ بجار ہاہے؟ میں دیکھتی ہوں۔ 'اوراس کے بعدع فانداٹھ کر دروازے کی جانب چل پڑی۔ دردازہ بجانے والی ایک اور بھائی تھی میری جوشکل وصورت میں زیادہ اچھی نہیں تھی اور اس کی جانب میں نے ابھی تک کوئی توجہ بی نہیں کی تھی بلکہ کہنا ہے چاہیے کہ اس نے خود نہیں تھی اوراس کی جانب میں نے ابھی تک کوئی توجہ بی نہیں کی تھی سے کہا۔ بھی میری جانب توجہ نہیں کی تھی اس کی آئکھیں انگارہ ہور ہی تھیں۔ اس نے میری صورت دیکھتے ہوئے کہا۔

" تحی بات توبہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہئیے تھا جوہوا ہے کیا سمجھے؟ سمجھ رہے ہونا تم وہی سلوک ہونا چاہئے تمہارے ساتھ۔وحشی شیطان۔''

"كيا موا بها بي كيا موا؟"مير بجائي عرفانه نے يو چھا۔

"مم آؤبرك كر عين آجاؤ جوبوات مهين باچل جائكا"

" مِن آر ہی ہول لیکن آپ مجھے بتائے تو سہی ۔"

" آجاو امی جان نے سب کو بلایا ہے۔ آپ بھی تشریف لائے جناب شعیب صاحب "

" حاضر ہور ہے ہیں۔ " میں نے تمسخراندا زمیں کہااور وہ محترمہ بھانی صاحبہ چلی تکئیں۔

" كيابو كيااس مرى مرج كو؟" ميس في عرفانه كود يكھتے ہوئے كہا۔

"فدا جانے لیکن حدے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایک بات تم ہے کہوں شعیب! اب کی ہے د ہن کی ضرورت نہیں ہاں لوگوں نے تو ہمیں ندات ہی تجھ رکھا ہے اپنے آپ کو کیا سجھتے ہیں بدلوگ کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں نے تو ہمیں ندات ہی تجھ رکھا ہے اپنے آپ کو کیا سجھتے ہیں بدلوگ کیسے الفاظ استعمال کررہے ہیں اور امال جان امال جان امال جان سے بھی کہد دوں گی میں کہ بس بہت زیادہ شوہر پرست بنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسروں کے بھی شوہر ہیں ارے ہاں ایک مرتبہ مجھے تنا کردیا بالکل شوہر پرتی میں۔ مرحوم شوہر کے احکامات پڑمل کرتی ہیں تو کرتی رہیں۔ بابا ہمیں تو زندہ رہنے دیں چلومنہ ہاتھ دھوکر چلتے ہیں۔ "

ہم دونوں اس عظیم الثان کمرے میں پہنچ گئے جو بہت وسیع تھاصونوں پرلوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی نگ شکلیں تھیں۔ غالبًا میرے بھائی تھے ان میں سے دویعنی ریحان کے علاوہ 'اس کے علاوہ قتم کے اقد امات کا کیار دمل ہوتا ہے چنانچ سب سے پہلے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اپنی محتر مہ بیکم صاحبہ کو آرام سے گہری نیندسوتے ہوئے دیکھااور پھر میں نے ہر چندی کو آواز دی۔ ہر چندی کی سرگوشی فور آبی میرے کان میں سنائی دی۔

"جب بھی کوئی مشکل ہوا کرے مجھے آواز دے دیا کر کیابات ہے؟"

" تخصے ساری کہانی معلوم ہے ہر چندی۔"

" میرا کیا خیال ہے نہ معلوم ہوگی۔"

''ووشعیب کابرا بھائی ریجان ہی ہے نا؟''

" بال-"

"وه مجه برحملة ورموك كاكشش كركاك"

"آرام سے سوجا۔ وہ ایس کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ آؤ بالکل بے فکررہ۔ جو بچھ ہوگا کل دن میں ہی ہوگا۔ کیا سمجھا؟"

" فیک ہے جیماتو کئے ویسے مجھے کیا کرنا چاہئے؟"

"میں نے کہانا تو چونا مت کر میں تیری حفاظت کر رہا ہوں۔ اور ہے تو تو میرا آئیڈیل ہے۔ وہ سارے کام مجھے کرنے ہیں جومیرے لیے کار آ مد ہوں کے میرابدن میراجسم میرے ہاتھ پاؤل ہے تو۔ تو بالکل چونا مت کر۔ سب ٹھیک ہوجائے گا۔"
ہوجائے گا۔"

لیکن دوسری صبح دروازہ کھنگھٹایا گیا تھا۔ تبھی عرفانہ کی آ نکھ کھلی تھی۔ گھڑی دیکھی تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ عرفانہ پراس بوٹی کے اثرات تھے لیکن اب وہ اثرات ختم ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے بھی جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔

"شعیب شعیب اٹھو کے نہیں؟ کیا ہوگیا آج ہم دونوں کو؟ ایسا لگتا ہے جیے رات کے کھانے میں نشہ کی کوئی چیز کھالی ہوا ایس گہری نیندآئی کہ سوتے ہی رہے۔ ذراد کیھوتو سمی کیا وقت ہوگیا

ایک بہت ہی عمررسیدہ ہرزگ بیٹے ہوئے تھے جن کی داڑھی ان کے سینے تک لٹک ہوئی تھی۔
بھوؤں تک کے سفید تھے ہاتھ میں ہزارہ تبیح تھی۔ جس کے دانے گردش کررہے تھے اور وہ
ہونؤں ہی ہونؤں میں کچھ ہر بردارہ تھے میں عرفانہ کے ساتھ آ کے بردھ گیا۔ ایک صوفے پر
فرزانہ سر جھکا نے بیٹھی تھی اس کی آ تھوں سے آ نسوئیک ئیک کراس کے دامن میں جذب ہورہ
تھے دوسری طرف ریحان صاحب آ گ بگولہ بے بیٹھے ہوئے تھے۔ جھے سب ہی نے دیکھا اور
میں خاموثی سے ان کے درمیان پہنچ گیا۔

"کیا ہات ہے؟ میری طلی تو اس طرح ہوئی ہے جیسے کسی مجرم کوعدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔"

"کیا واقعی ہیری ہے ہے طالانکہ میں نے ہمیشہ فرزانہ اور ریحان پر آنکھیں بند کر کے بجروسا کیا ہے۔ ان کے پچھے بتائے کے بعد مجھے بچھ پوچھے کی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی لیکن پجر بھی میں تخصہ ہے والاس کے پاس سے یہ بدکار بدفطرت اور کمینہ خص ہے۔

تجھے سے پوچھ رہی ہوں عراس کے لیے است داؤاں کے پاس سے یہ بدکار بدفطرت اور کمینہ خص ہے۔

روتی رہی ہوں میں اس کے لیے است داؤاں اور واقعی کمینہ ہے۔ ولیل اور بے غیرت ہے بول کیا انہوں نے سوئیلا بن اختیار کیا ہے گرنہیں او واقعی کمینہ ہے۔ ولیل اور بے غیرت ہے بول کیا سوری ہوں میں۔ کیا ہوا تھا تھے؟ کیوں یہ جنون سوار ہوا تھا تھی پر بتانا چا ہے گا۔" میر کانوں میں ایک بلکی ہوا تھا تھے؟ کیوں یہ جنون سوار ہوا تھا تھی پر بتانا چا ہے گا۔" میر کانوں میں ایک بلکی ہی آ واز ابحری۔ یہ ہر چندی کی آ واز تھی۔ بچھے اطمینان ہو گیا ورنہ میں سوچ کانوں میں ایک بلکی ہی آ واز ابحری۔ یہ ہر چندی کی آ واز تھی۔ بچھے اطمینان ہو گیا ورنہ میں سوچ کیا کیا جوا ہو۔ دوں۔

"بِ بدن" كے بقيہ حالات جانے كے لئے دوسرا حصہ" تشنہ تن" پڑھئے